

# مخضر کہانیار

نقاشی : تپس گہا مترجم: محمد آصف جاہ



چلڈرن بکٹرسٹ 🖈 تومی کونسل برائے فروغ اردوزبان 🤝 بچوں کاادبی ٹرسٹ

پىلاانگرىزى ايدىش: 1999 پىلاأردو ايدىش: مارى - 2001 تعداد اشاعت: 3000 © چلارن بك ئرسٹ نى دىلى د

This Urdu edition is published by the National Council for Promotion of Urdu Language, M/o Human Resource Development, Department of Education, Govt. of India West Block-I, R.K. Puram, New Delhi, by special arrangement with Children's Book Trust and Bachchon Ka Adabi Trust, New Delhi and printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi.

### فهرست

| ۵          | امارے برخوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | د يو يكار تكا چيار ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ir         | جادوئي قالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | مبروع مله المراد المرا |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19         | فينس كا كھيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | د یپاولی دیبرائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44         | بزبائی نِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ہو ماگنی چود هري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳r         | جرواں شکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | بیر بی راج کمار<br>اگیلا گیری راج کمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>~</b> 9 | خوشی کی انتہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | نيلاسبرامنيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2          | گھرجوغائب ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | سر و جنی چو پرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲         | سب سے الگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | بيعضى تاوورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۸         | ناني كافُت بال شيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ω/\        | مای کا دیسے بال کی<br>سد رشن کمار بھاٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717        | کھو کریایا<br>آر تی کشھر اپنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | آر فی تعظیر ایکٹو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 79           | ایک وقت میں ایک قدم                               |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ۷۲           | چیر بل راوً<br>سِعْگوڑا انجن                      |
| 21           | جعورًا المجن<br>مرر جار انی استهانا               |
| Ar           | رولی اور سکته                                     |
|              | اد او هذا حجما                                    |
| ۸۸           | التي كاو قتى پا گل بين                            |
|              | ماد هو ی مهادیون                                  |
| 90           | میر ے پاپا کی بیو ی<br>دیپا گروال                 |
| 1+1          | نه چې مدنې<br>ز منی لارا کې                       |
|              | و می تران<br>و ند نا کماری جینا                   |
| 1+ 1         | מול                                               |
|              | لتاكاكو                                           |
| 110          | مجعولو                                            |
|              | وغيتاويد                                          |
| Irr          | سپاہی کا بیٹیا<br>شو بھا گھوس                     |
|              |                                                   |
| I <b>m •</b> | انو کھی دیوالی<br>مینھی تاوورا                    |
| 124          |                                                   |
| .,           | الثا جادو<br>سونالی جھا ٹیا                       |
| irr          | پورے سال پھولوں کے ساتھ<br>پر نداگیل<br>پر نداگیل |
|              | يد ندايل                                          |



## ہمارے برطوسی

### د يويكار نگاچارى

روی اور میں بے سبب ہی کھڑ کی سے جھانک رہے تھے کہ اچانک ہمارے پڑوس والے گھرکے سامنے ایک ٹرک آکر زُکا۔ "شاید کوئی اِس گھرمیں آر ہاہے" میں بڑبڑایا "اب ہم کیا کریں گے ؟"۔

ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اِس گھر کا باغیچہ پچھلے ایک ماہ سے ہمارے کھیلنے کا میدان بنا ہوا تھا۔ ہم نے خزانوں کی تلاش میں وہاں کتنے ہی گھنٹے گذارے تھے اور کتنی ہی مرتبہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا تھا۔ اکثر ہم لوگ کھڑکیوں کے شیشنے سے اندر جھا تکتے اور اندر سے اس مکان کودیکھتے۔

"اندرایک بھوت ہے"روی کہتا۔ "میں أسے محسوس كرر ہاہوں"۔

میں ڈرسے تھر تھر انے لگتااور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے فور اُدعاما تگنے لگتا۔اور اب بھی بھی ہم وہاں نہ کھیل سکیں گے۔اب ہمیں راہداری تک ہی خود کو محدود کرناہو گاجہاں ہر طرف پڑوس کے مکانوں میں پھر پڑے ہوئے ہیں۔

صبح سے ہی شدید بارش ہور ہی تھی اور ہم گھریں قید ہو کررہ گئے تھے۔

"اب اُن کواندر آتاہواد کیھووہ سب جگہ تھیل جائیں گے "روی بولا۔

" ہر جگہ گیلی مٹی ہے،اُن کے تمام بھے مٹی میں لت بت ہو جائیں گے"۔

میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اُس کی بات سے اتفاق کیااور اُن لو گوں کو دیکھنے لگاجو ٹرک سے اتر رہے تھے۔ میں روی کے کندھے بر ہاتھ رکھ کر بغور دیکھتار ہا۔

"ارے وہ تو مسٹر شکر ہیں "میں چلایا۔ وہ ہمارے بڑوس میں آرہے ہیں"، "و کیھوروی"۔

میرے جڑواں بھائی نے غیر یقینی نظروں سے اُس شخص کی طرف دیکھا جو ایک لمبا، آتکھوں پر چشمہ لگائے مز دوروں کو تھم دے رہا تھا۔

ہاں یہ وہی ہیں،أس نے ملکے سے کہا''اوہ میرے خدا''

ہم اُن کود کھ کر جیران اور پریشان ہوگئے۔ کیوں کہ وہ ہمارے میتھس کے ٹیچر تھے جن سے پورااسکول ڈرتا تھا۔ جن کاایک لفظ یاصر ف نظر ہی ہمیں خوف سے چھپ جانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔

"اب یہ ہمارے بالکل پڑوس میں ہیں "میں نے دہرایا" اب ہم کمیا کریں؟"

ہم نے اپنے والدین سے بات کی لیکن انھیں اِس معاملے میں ہم سے کوئی ہدر دینہ تھی۔

"مسللہ کیاہے" ہمارے پاپانے سختی سے کہا" تم اپنے پڑوسیوں کا متخاب کسی بھی حالت میں خود نہیں کر سکتے"۔

"جب تم می نے بڑے اطمینان سے کہا"تم میشہ میں منزور بھی رہے ہو،اب تمہارامسلہ حل ہو گیا"۔

رویاور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم کسی بھی طرح اپنی پراہلم اُن کو نہیں سمجھا سکتے تھے۔ بیسٹن کر ہمارے دوستوں نے تواور بھی ڈرادیا۔

"کتنا بُر اہوا" ماد ھوری نے اظہارِ افسوس کیا، "تم بے جاروں برترس آر ہاہے"۔

"تم تواسی بس اسٹاپ ہے بس لو گے "۔ پردیپ نے رنجیدہ آواز میں کہا۔

جب مجھی بھی اسکول میں تمہاراکام اچھا نہیں ہوگا،وہ تمہارے والدین سے شکایت کریں گے "۔

ہم نے اِس بارے میں تو پہلے سوچاہی نہ تھا۔ ہم نے پورادن اس پریشانی میں گذارا۔ ہم نے میتھس کی کلاس میں زیادہ دھیان لگانے کی کوشش کی لیکن مسٹر شنکر کودیکھتے ہی ہمارے دماغ سے پوراالجبر اغائب ہو جاتا ہے۔ ایک روز جب ہم ساتھ ہی ہس سے اترے ، انھول نے تعجب سے ہمیں دیکھا۔

"کیاتم لوگ بھی یہیں رہتے ہو"۔ وہ غرائے۔

"جی جناب"۔

سر ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے بولا، جیسا کہ میرے ساتھ ہمیشہ انھیں دیکھ کر ہو جا تا تھا۔ "اچھا"وہ یہ کہہ کرتیزی ہے آگے بڑھ گئے۔

اگلی صبح، بس اسٹاپ تک پہنچنے میں ہمیں ذراد ریر ہو گئی۔ کیوں کہ روی کی نظریں اُن کی تلاش میں تھیں۔ آخر کاراس نے اعلان کر ہی دیا۔"د کیھووہ جارہے ہیں "۔

ہم باتیں کرتے ہوئے۔ جان بوجھ کر دیر لگانے گئے۔ لیکن ہماری ممی نے پریثان ہو کر کہا۔ "اب تم لوگ چلے ہی جاؤ"۔ انھوں نے سخت سے کہا۔ اِس طرح تو تہاری بس چھوٹ جائے گی۔

اُسی وقت روی نے بس کو مڑتے ہوئے دیکھا۔وہ اور میں تیزی سے بس کی طرف لیکے۔ہم اِسی طرح متواتز پانچ دن کرتے رہے۔مسٹر شنکر ہر مرتبہ ہم کونالپندیدہ نظروں سے دیکھتے۔جب چھٹے دن بھی ہم نے ایساہی کیا تووہ نارا ضگی سے بولے۔

"تم لوگ بس اسٹاپ پر ٹھیک وقت پر کیوں نہیں آتے "وہ سختی سے بولے" تمہارایہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے "۔

ہم نے ڈر اور شرم سے اپٹے سر جھکا لیے۔ ہمیں اپنی شکست کا حساس تھا۔ اُس کے بعد ہم بس اسٹاپ پروقت سے پہنچ جاتے اور مسٹر شکر کے ساتھ کھڑے رہ کر بہت ہی مشکل سے اپناوقت گذارتے۔ وہ اکثر ہم سے ہمارے نمبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے اور ہمارے کم نمبروں پر اپنی ناپندیدگی کا ظہار کرتے۔

"م اوگ آج کل پڑھنے پر قطعی دھیان نہیں لگاتے"ایک دن انھوں نے قدرے نارا ضگی سے کہا "یا تو تم لوگ ٹی وی دیکھتے ہویا کسی اور طرح اپناو قت ضائع کررہے ہو۔ اِس سلسلے میں کچھ کرنا پڑے گا"۔

اس کے بعد میں نے فیصلہ کرلیا۔ "میں آج نہیں آر ہاہوں"۔ میں نے شام میں روی سے کہا۔

"كول؟ بم نے اپناہوم ورك توكر لياہے"۔

نہیں، کیاتم نہیں جانتے، کون ہمارے چیچے لگاہے، میں نہیں چاہتا کوئی وقت ضائع کرتے ہوئے مجھے پکڑے، لیکن اگر وہ کسی سے شکایت کر دیں گے تو کیا ہو گا"۔

لیکن کھیانا تو صحت کے لیے اچھاہے۔روی نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر رائے کا تو یہی کہنا ہے۔ تم انچھی طرح جانبتے ہو۔مسٹر رائے ہمارے بی ٹی ٹیچر تھے اور روی کے آئیڈیل۔

"ہر گزنہیں، میں سب سے اگلی سٹر ھیوں پر بیٹھوں گااور پڑھوں گا تا کہ وہ مجھ سے متاثر ہو سکیں۔اور تمہاراجو جی چاہے تم وہ کرو''۔

روی مایوس ہو کروہاں سے چلا گیا۔ میں نے ایک موٹی سی کتاب اپنے ہاتھ میں لی اور اگلی سیر ھیوں پر پڑھنے کے لیے

بیٹھ گیا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد، جب میں اپنے کیے پر بچھتانے لگا تھا، روی ایک کئے کواپئے ساتھ لایا۔ اِس کالے اور دوست نماجانور کوہم کئ دن سے اِدھر اُدھر بھٹکتے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اُس کو پڑوس میں جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور ہم نے اُس کی حفاظت کے لیے خداہے دعا بھی کی تھی۔ میں فور اُنیچے کودااور کئے کو پیار کرنے لگا۔

"تم بہت بیارے ہو"میں بربرایا۔" تمہارامالک کون ہے" تمہارے کالر پر کوئی نشان بھی نہیں ہے"۔

کتاخوشی سے دُم ہلار ہاتھا۔

وہ میرے چھے چھے آگیا،روی نے فخرسے کہا۔ یہ مجھ سے بیار کر تاہے۔

تبھی زور کی آواز ہے دروازہ کھلااور مسٹر شکر ہماری طرف بڑھے۔

خدایار حم، روی ڈرتے ہوئے بدئدایا۔ میں نے اپنی کتاب کی طرف دیکھاجو کہ او پروالی سٹر تھی پر پڑی تھی۔

"تم لوگ کیا کررہے ہو؟"وہ شروع ہو گئے۔

روی نے ڈرتے ہو بے جواب دیا۔ پچھ نہیں سر ہم پڑھنے جارہے تھے۔

"كواس بند كرو،اور ميرى بات غور سے سنو"مسٹر شكر زور سے بولے۔

"يه مير اكتاب ميں پريشان تفاكه بينه جانے كہال چلا كيا بين

ہم نے تعجب بھری نظروں سے کئے کوائس کے مالک کے ساتھ جاتے دیکھاجو گھرمیں جاکر غائب ہو گیا تھا۔

"خوب"روی نے کہا، ہم نے ایک دوسرے کو پر معنی نظروں سے دیکھا۔

" مجھے پورایقین ہے ،وہ کتے کو ضرور ستاتے ہوں گے "میں نے خیال ظاہر کیا۔

"وہاں کوئی بھی تواخصیں دیکھنے والایااُن کی اطلاع دینے والا نہیں ، شایدیہی وجہ تھی کہ کتے گی آئکھوں میں اس قدر مایوسی تھی''۔

''کیاوہ ایباکرتے ہوں گے''روی نے سوالیہ نظروں سے پوچھا''۔خوب''تم کس طرح اِس نتیجہ پر پنچے؟''،''کیااُس کی آنکھیں گائے جیسی تھیں؟''جب سے روی نے بٹی اور کتے میں تمیز کرنا سیکھی تھی وہ جانوروں کادوست بن گیا تھا۔

"بچو، تم لوگ كياكرر ب مو ؟ \_ جارى مى نے باہر آكر ہم سے كہا۔

"مير اخيال ب،شايد كل تمهار الميتهس كالمتحان ب، بنه:"

جی ہاں!روی نے غمز دہ لیجے میں جواب دیا۔ ہم نے تیاری کرلی ہے،وہی پرانے سوال وجواب"۔



ا گلے روز وہی گھیے ہے سوال ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ شاید مسٹر شنکر نے بہت ہی سخت سوالوں کا انتخاب کیا تھا۔ اگر چہ ہم نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا اور سوالوں کو حل کرنے کی بھر پور کو شش کی لیکن ہم جواب نہ نکال سکے۔ اوہ و، کلاس کے بعد ماد ھوری نے اپنی آئکھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ 'دکتنا مشکل امتحان تھا۔ تم دونوں نے اُنھیں ناراض کر دیا شاید اسی وجہ سے دوبدلہ لے رہے ہیں''۔

" جب ہمیں ہاری کا بیاں او ٹائی گئیں ہمیں بے حد ذلّت اٹھانا پڑی، کیوں کہ ہم سب فیل ہو گئے تھے اور اب مسٹر شنگر کی سخت نارا ضگی اور چھبتی ہو ئی آئکھوں کے سامنے تھے۔

"تم سب لوگ نالا کُق ہو،وہ گرجنے لگے۔ میں نے تہہیں ایک آسان ساٹمیٹ دیا تھااور تم ایک بھی سوال نہ کر سکے "۔ روی تمام دن اپنے نمبروں کے بارے میں سو چمار ہا۔ اُس نے اپنے آپ کوایک ناکام میتھس کے ماہر کی طرح تصور کیااوروہ اپنی اس طرح کی ناکامی پر پریشان ہو گیا میں نے اُس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔

"ارے آؤ،روی، میں نے شام کوائس کو کھینچتے ہوئے کہا۔مدت ہوئی ہم نے آنکھ مچولی والا کھیل بھی نہیں کھیلا"۔

"نہیں"اس نے تخق سے کہا۔"میں" ۔۔۔۔۔ وہ بولتے اور کے گیا، کانوں میں کسی کے زور سے بہنے کی آواز آرہی تھی۔ یہ آوازیں ہمارے بڑوس کے باغیچہ سے آرہی تھیں۔ تبحس میں گھرے ہم باڑھ کی طرف لیکے اور اندر جھانکنے لگے، جو کہ جمھی ہمارے کھیلنے کی جگہ ہواکرتی تھی۔

مسٹر شکر گھاس پر چہل قدی کررہے تھے۔اُن کے ہاتھوں میں ایک (Frisbee) تھی اور کتاً اوھر اُوھر سے اُسے چھینے کی کوشش کررہاتھا۔

"ارے وہ ہنس رہے ہیں "روی نے تعجب سے کہا۔

میں حیران رہ گیا، شاید میں ایک خواب دیکھ رہاتھا۔

مسٹر شکر نے احالک نظریں اُٹھا کر دیکھااور وہ ٹھٹھک گئے۔

دو بچوں کو وہاں چیکے سے جھانکتا ہوا دیکھ کر، اُن کی توجہ کھیل سے ہٹ گئی۔ اُن کے ہاتھ سے غلط طریقے سے (Frisbee) چھوٹ گئی۔ لیکن اِسی چھانکتا ہوں نے اپناذ ہن بنالیا۔

"كياتم كھيلناچاہے ہو؟انھوںنے يوچھا۔

روی نے مجھ سے پہلے ہی خود کونار مل کر لیا تھا۔

جی جناب، اُس نے جواب دیاادر مجھ کو بھی اندر کی طرف تھینج لیا۔

کتادور تا ہوا ہارے قریب آگیااور ہمارے ہاتھوں کو پیار کرنے لگا۔

''ٹریگو، تمہیں بیار کر تاہے ''مسٹر شکر بولے۔ ''ٹِریگو''میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

اس کا نام ٹر گنو میٹری پر ہے، انھوں نے وضاحت کی۔ آؤتم وہاں کھڑے ہو جاؤمیں (Frisbee) تمہاری طرف میں پیکوں گا'۔ تھینکوں گا'۔

> ایک گھنٹے بعد ہم اپنی کتابیں لینے اپنے گھر کی طرف جارہے تھے۔ "تم لوگ کہاں چلے" ممی نے سوال کیا۔ "پڑوس میں "مسٹر شکر میتھس میں ہماری مدد کریں گے "





## جادوئى قالين

تنتضى تاوورا

"وِکّی، دیکھوتم نے یہ کیا کیاہے" دیویانارا ضکّی ہے بولی" رُ کوذراممی کو بھی اِسے دیکھ لینے دو!" وکّی نے ڈرتے ہوئے، اُس رنگ کے بڑے دھنے کی طرف دیکھا جو کہ نئے قالین پر پھیل گیا تھا۔ "ممّی کے آنے سے پہلے ہی ہم اِسے کیوں نہ صاف کر دیں"اُس نے کہا۔

"يه كام تمهار الي مي كرول كا" أيك آواز آئي

دونوں بیج تعجب سے ٹھٹھک گئے۔ انھوں نے قالین کی طرف دیکھا۔ آواز شاید وہیں سے آئی تھی۔ تہمی ، اُن کی آئکھوں کے سامنے، رنگ کابزادھتہ غائب ہو گیا۔ بالکل غائب، بالکل اُسی طرح، جیسے کہ انھوں نے کچھ کیا ہی نہ تھا۔

وہ ابھی بھی تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی اُن کی ممی آگئیں۔ تم دونوں کیادیکھ رہے ہو؟ا نھوں نے پوچھا۔

مى! قالين، "يه توبولتائ " ..... ديويا بكلاتي موع بول.

"بياتو جادو كى قالين بي " ـ ..... وكى في كها ـ

"دیویا! میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ و کی کے دماغ کواپی اُلٹی سیدھی باتوں سے خراب نہ کرو"۔ قالین بولتے ہیں،اس کے بعد کیا کہو تھے، مسزمہد غضے سے بولیں۔

وہ لوگ ٹیلی ویژن پر کر کٹ بیچے دیکھ رہے تھے۔وِئی کی آئیسیں ٹی وی پر لگی تھیں اور وہ Bowl سے چیس نکال کر کھائے جار ہاتھا۔

آؤٹ! ..... بیہ کروہ خوشی سے إدهر أدهر أجھلنے لگا۔ إس كود پھاند میں پچھ جپس نیچ گر گئے۔ إس سے پہلے كه وہ أخيس أشاتا، وہ غائب ہو چكے تھے۔

بُم ..... به کافی مزیدار تھے .....ایک اچھی سی آواز گونجی۔

ویدی، و کھویہ قالین پھر بول رہاہے، و تی نے سہی ہوئی آواز میں کہا۔

دویا، نے اپناسر ہلایا، اُس نے بھی یہ آواز سُن لی تھی۔

سنواأس نے قالین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "تم کون ہو؟"

میں عزیز ہوں، اُن لڑ کوں میں سے ایک جنہوں نے اِس قالین کو بنایاتھا، قالین نے جواب دیا۔

"تم ایک چھوٹے بچے لگتے ہو۔ تم نے کس طرح اِس قالین کو بنایا" دویانے یقین ند کرتے ہوئے پوچھا۔

وہاں مجھ سے بھی چھوٹے بچے ہیں جووہاں کام کرتے ہیں، عزیز نے رنجیدہ ہو کر کہا۔

"کہاں"وِ تی نے یو چھا۔

" قالین کی فیکٹر ی میں، جہاں میں رہتا ہوں"عزیزنے جواب دیا۔

"اگرتم وہاں رہتے ہو تو تمہاری آواز بہاں کیے آئی ؟ دویانے سوال کیا۔

"باں سنو،ایک روز جب میں یہ قالین بنار ہاتھا، میں دن میں ہی خواب دیکھنے لگا۔ میں نے سوجا کہ جولوگ اس قالین کو خریدیں گے ، مجھے بھی گھرلے جائیں گے۔جب تمہاری ممی نے یہ قالین خریدا، میراخواب مجھی پوراہو گیا"۔

"تماصل میں کس جگہ ہو"۔ وکی نے سوال کیا۔

"وہیں کارخانے میں"۔

"كياتم وبال خوش نهيس مو؟" وكي نے يو حجا-

"خوش؟" "ہم وہاں صحیائی بجے سے رات آٹھ بجے تک کام کرتے ہیں۔ دو پہر کھانے کے لیے صرف ایک گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی ہوتی ہے۔ ہم اس قدر تھک جاتے ہیں کہ کھیلنے کاسوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سیدھے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں"۔

"اس کامطلب میر که تم اسکول نہیں جاتے ہو؟" و تی نے اظہار افسوس کیا۔

ہم بھی اسکول جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ بے حد غریب ہیں۔وہ ہمیں کام پرلگادیتے ہیں، شاید یہ سوچ کر

کہ ہم وہاں بہتر رہیں گے۔انھیں معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کیساسلوک کیا جاتا ہے۔ کاش میں گھرواپس جاسکتا" ایک روقی ہوئی آواز اُمھری۔

"دیدی، عزیزرور ہاہے، وکی نے آنسو بھرے لیج میں کہا۔

"عزیزروؤ نہیں،ہم تمہاری مدو کریں گے ،ہم تم ہے کس طرح مل سکتے ہیں، ہمار امطلب ہے،اصلی عزیز ہے ؟ دیویا نے یو جھا۔

" ہاں"! عزیز نے غیر بقینی انداز میں کہا۔"اگر تم کار خانے آؤ گے ، شاید آؤ گے "۔ وہ خاموش ہو گیا، تنجی مسٹر مہرا کمرے میں داخل ہوئے۔

دیویادو رقی ہوئی اُن کے پاس مینچی۔ "جم قالین کی فیکٹری میں جاناچاہتے ہیں"۔

"عزیزے ملنے" و کی چیس بولا۔

«حقیق عزیز سے "دیویاز در دے کر بولی۔

" يرسب كياب "عزيز كون بع؟ "أن كے پاپانے يو چھاجو حيران اور پريشان تھے۔

"پاپا، عزیزوہ لڑکا ہے جس نے یہ قالین بنایا ہے"۔" یہ ایک خوابی قالین ہے، یہ ہم سے بات بھی کرتا ہے"۔ویویا نے وضاحت کی۔

"دیویامیں نے تم سے کہا تھا، تم تصور کی دنیامیں مت کھو جایا کرو۔ تم اس میں پوری طرح کھو چکی ہو" سنز مہرانے سختی سے کہا۔

" نہیں یہ میر انصور نہیں"، دیویا نے احتجاج کیا۔" پلیز پاپا" اس نے پاپاسے عزیز کی پوری کہانی کہہ ڈالی۔

انھوں نے پوری توجہ سے سنااور پھر بولے ، ہم اتوار کے دن عزیز سے ملنے چلیں گے۔

"ارے آپ بھی کہاں ان کولے کر قالین فیکٹری جائیں گے"۔ مسز مہرانے تعجب سے کہا۔" دیویا کو مزیدار قصے سانے کی عادت ہے۔اُس نے و کی کو بھی یقین دلا دیا ہے"۔

"اگراییا بھی ہے تو بھی جانے میں نقصان کیاہے"۔ مسٹر مہرانے دلیل دی۔ ملک صاحب کارخانہ دیکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیے بھوڑا ہے مگر بھی اجازت نہیں دیتے کیوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ انھوں نے بچوں کو ملازم رکھ چھوڑا ہے مگر انھوں نےاگر محسوس کیا کہ آپ قالین خرید ناچاہتے ہیں تووہ راضی ہو سکتے ہیں"۔

بچوں نے یہ سب اپنے پاپاکو کار خانے جاتے ہوئے راہتے میں بتایا۔ کار خانے میں اُن کی ملا قات ایک موٹے او هیڑ عمر کے آدمی سے ہوئی۔''شایدیہی ملک ہوں گے "دیویانے و کی کے کان میں سر گوشی کی۔

"خوش آمدید!خوش آمدید کیا آپ قالین خرید ناچاہتے ہیں؟"۔اُس آدمی نے پوچھااورا پے ساتھ ایک کرے میں

لے گیاجہاں مختلف رنگوں اور سائزوں کے قالین نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔

کچھ قالین دیکھنے کے بعد مسز مہرانے کہا۔''میرے بچے دیکھناچاہتے ہیں کہ یہ قالین کس طرح تیاد کیے جاتے ہیں''۔ کیا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟

اُں شخص کے چہرے پرایک مختاط سے تبدیلی نظر آئی۔

مسزمبرانے انتہائی لا برواہی ہے ایک سرخ قالین کی طرف اشارہ کیا۔

"بيبهت اچھاہے"۔ انھوں نے مسکراتے ہوئے مسٹر مہراہے کہا۔

ملک کاچبرہ کھل اُٹھا۔"میڈم واقعی آپ کی پیند بہت اعلیٰ ہے اور اُس نے قالین کو کھولناشر وع کر دیا"۔

اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے ،اس سے پہلے ہم کر گھاد یکھیں گے "مسزمہرابولیں۔

وہ شخص ذرا چکچایا، اُس کو تامل ہور ہاتھا، لیکن بیچنے کا یک موقعہ ہاتھ سے نکل جاتا۔

"ضرور، ضرور بڑی خوشی سے ،إدهر آیئے"، آخر کاروه راضی ہوہی گیا۔

وہ اُن کو صحن سے گذار تا ہواایک پتلے سے دروازے سے ایک نیم تاریک کمرے کے اندر لے آیا۔ باہر کھلی دھوپ کے بعد ، انھیں بمشکل ہی اندر کچھ نظر آرہا تھا۔ آہتہ مختلف قتم کے کر گھے اُن کی نظروں کے سامنے آگئے اور ان کر گھوں پر تقریباً ہیں بچے کام کررہے تھے۔ ہر جگہ اُون کا رُواں اُڑرہا تھا۔ وِکّی کو تو سانس لینا مشکل ہو گیاوہ کھانسنے لگا۔

" یہ جاراکار خانہ ہے '۔ ملک نے بڑے گھمنٹرے کہا۔

" یہ بیج ؟ "اِن بچوں کوملازم رکھنا تو شاید غیر قانونی ہے ؟ "مسٹر مہرانے دکھ بھرے لیجے میں کہا۔

قانون، صاحب، کیا قانون انھیں روٹی دے گا؟ میں اِن کی دیکھ بھال کر رہاہوں۔اِن کے گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے''۔ اُس شخص نے بڑی شان سے کہا۔

اسی ج، و کی اور دیویانے بچوں کے چہرے کو دیکھا۔ زیادہ تر بچ آٹھ سے ہارہ سال کی عمر کے تھے۔ وہ سہے ہوئے تھے۔ جب کہ کچھ شرماتے ہوئے مسکرار ہے تھے۔

یہ دیکھ کر بچوں نے کام روک دیاہے۔"ملک اُن پرزور سے جلایا،" اپناکام کرتے رہو،وقت برباد مت کرو"۔

بچوں نے فور اُگرہ لگاناشر وع کی اور اُون کے دھاگوں کو کا شخے لگے۔ سوائے ایک ڈیلے پتلے کالے رنگ کے بچے کے جو اُن جو اُن کی طرف جمنئی لگائے دیکھ رہاتھا۔ دیویا اُس کے پاس گئی۔ ''عزیز''اُس نے بقینی نظروں سے اُس نیچے سے پوچھا۔ بچے نے اپناسر ہلادیا، وہ بھو نچکا ساانحسیں دیکھ رہاتھا۔



"كياتم جميں جانتے نہيں؟" تنہاراخواب بى جميں تمہارے ياس لے آياہے۔

بجے کے چہرے پر ایک مردہ می مسکراہٹ تھیل گئی۔ "آپ آ گئے"۔ "کیا واقعی آپ لوگ آ گئے" اُسے اپنی آنکھوں پریفین نہیں آرہا تھا۔

بچوں کواس بچے سے بات کر تاہواد مکھ کر مسز مہرااُن کے پاس آگئیں۔

"بہ کون ہے ، دیویا" انھوں نے جاننے کی کوشش کی۔

"ممی، یہی عزیزہے، جس نے قالین کے ذریعہ ہم سے بات کی تھی"۔

سزمبرانے تعجب سے عزیز کی طرف ویکھا۔ "کیاتم واقعی اِن سے بات کرتے تھے؟"

عزیز نیچے کی طرف دیکھنے لگا،''میں اپنے آپ ہی بات کر رہا تھا۔ میں اکثر کام کرتے وقت ایسا کر تاہوں ، خاص طور پر جس وقت میں اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہوں۔

منزمبرانے شفقت سے عزیز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس پرزخم کے گہرے نشان موجود تھے۔

"اُون کاشنے میں پیرز خم لگ جاتے ہیں"۔اُس نے وضاحت کی۔

"تمہارا گھر کہاں ہے"منزمبرانے یو چھا۔

مسٹر مبرا بھی اُن کے پاس آگئے تھے۔

" یہ عزیزہے "مسزمبرانے کہا۔

مسٹر مبراکی آ تکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔مسٹر مہرانے عزیز کی پوری داستان انھیں سادی۔

"كيابم عزيز كوايخ ساتھ اپئے گھرلے جاسكتے ہيں؟" ديويانے پو چھا۔

"ا بھی انتظار کرو" پایانے جواب دیا۔ "ایسالگتاہے یہ شخص بچوں کوغیر قانونی طور پریہاں ملازم رکھتاہے۔ اگر ہم اس وقت کچھ بھی کرتے ہیں، تواس کو شبہہ ہو جائے گااور پھروہ اِن بچوں کو چھپانے کی کو شش کرے گا، اُنھیں نقصان بھی پہنچا سکتاہے۔

"ہم ابھی تو واپس جائیں گے اور حکومت کے ذمہ دار لوگوں کو خبر کریں گے۔صرف عزیز کوہی لے جانا کافی نہیں

ہے۔إن سب بچوں كو جارى مددكى ضرورت ہے"۔

مسٹر مہرانے عزیز سے پیار بھرے لیجے میں کہا" میں وعدہ کر تاہوں، میں بہت جلد تم سب کو یہاں سے لیے جاؤں گا۔ صبر سے کام لواور اِس بارے میں کسی ہے بھی بات نہ کرنا'۔

عزيزنے سر بلايا۔

ملک جوایک دوسرے خریدار کو نمٹانے کے لیے چلا گیا تھا، واپس آگیا۔ اُس نے عزیز کوہم لوگوں سے باتیس کرتے ویکھا تواُس کو پچھ شک ساہوا۔ ''کیا آپ اِسے جانتے ہیں''اُس نے پوچھا۔

« نہیں "مسٹر مہرانے جواب دیا۔ ہمیں اِس بچے کا بنایا ہوا قالین بہت پیند آیا۔

"جيان، يدايك احجاكاري كرم، اگرچه اكثر تصورات كي دنيايس كھوجاتام،"-

" ٹھیک ہے ملک جی، ہم نے آج آپ کے کار خانے میں بہت کچھ سکھا"مٹر مہرانے طنزیہ لیجہ میں کہا۔

جو قالین آپ نے پند کیا تھا،میڈم اُس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک نے بے چین ہو کر پوچھا۔

"آباس كوجار عليه ركاليس"مشر مبرانے جواب ديا۔

"ضرور،ضرور"،ملک خوشی ہے بولا۔" پیایک ہفتے میں تیار ہو جائے گا"۔

واپسی میں وکی نے سوال کیا۔ "عزیز کی مددہم کس طرح کریں گے؟"

«میں لیبر کمشنر کو اِس بارے میں اطلاع دوں گااور جو بھی ضروری قدم جو گاوہ اُٹھا ئیں گے ''پاپانے جواب دیا۔

گھر پر بچ برابر عزیز کے بارے میں پریشان تھے، ہر روز وہ اُس سے قالین کے ذریعہ بات کرتے اور اُس کی ہمّت بڑھاتے رہتے۔ آخر کارایک صح، اُن کے پاپانے اخبار کے پہلے صفحہ پرایک خبر و کھائی۔ قالین کے کار خانے پر پولس کا حملہ: بیس بچ آزاد کرائے گئے۔ کر گھے کے پاس کئی بچوں کے فوٹو بھی د کھائے گئے تھے۔ و کی اور دیویانے ہر ایک تصویر کواچھی طرح دیکھا۔ عزیز کہاں ہے، دیویانے پریشانی سے کہا۔

"يہاں"أن كى ممى نے كہا۔ بچاكد م يجھيے مر كرو يكھنے لگے۔

وہاں دروازے یر، عزیزا پے دیہاتی ماں باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔

"ميرے ابو اور امى سے ملو" عزيز نے كہا۔ يہ مجھے گھرلے جانے كے ليے آئے ہيں۔ ملك كو حكم ديا گيا ہے كہ وہ مارے بجائے ہمارے بيا كوكام پرلگا ئيں اور پورى تنخواہ بھى ديں۔

"اب میں اسکول جاسکتا ہوں"۔" بچو تمہار ابے حد شکریہ"اں کی مال نے کہا۔

" نہیں" ویویانے جواب دیا،اس کے لیے عزیز کے جادوئی قالین کاشکریہ ادا کرنا جاہیے۔



## طينس كأكهيل

#### ديبياولي ديبرائ

آج كادِن بهت اجم تقا۔

را نیش جو کہ ساتویں کلاس کاطالب علم تھا،اسکول کے ختم ہونے کابڑی بے چینی سے انتظار کررہا تھا۔ کیوں کہ آج فور اُاسکول کی چھٹی کے بعد،اسپورٹس کمپلیکس میں ٹینس کا سیمی فائینل میچ ہونے والا تھا۔وہ اسکول سے سیدھا جائے گاجو کہ تھوڑی ہی دور پر تھا۔

را نیش کو کھلے میدانی کھیلوں کا بہت شوق تھا۔ پچھلے سال وہ علاقے کے ٹینس ٹورنامنٹ فائینل میں آتے آتے رہ گیا تھا۔اس مرتبہ وہ اِس موقعہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔

"لكين كياتم في تاريخ كالمضمون الحيمي طرح يره لياب؟" وفي في حيا-

"آجاس كارويران نسيث ب-"-

"میں بالکل بھول گیا"بہر حال،میرے پاس اس کے لیے وقت بھی تو نہیں تھا"۔

" نجر فیک ہے، سر ایج! سے ذراہو شیار رہنا "ونے نے تعبیہ کی۔

سَر انج (تاریخ کے استاد) ایک بے حد سخت ٹیچر تھے۔وہ وُ بلے پتلے،جوان آدمی تھے، جن کی آنکھوں سے محکن کے

آ ثار ہمیشہ نمایاں ہوتے۔وہ بری طرح ڈانٹنے تھے ادر اُن کے شاگرد اُن کو پیند نہیں کرتے تھے۔

میتھس اور فزئس کی کلاسوں میں وہ بیٹھا، دو پہر کے بعد کے تصور میں کھویار ہا۔ اُسے پتا بھی نہ چل پایا کہ کب سّر انچ کلاس میں آگئے تھے۔

پونیت، میچ میں اُس کے مقابل، گیند چھنکنے میں کمزور تھا" مجھے اُس کی اِس کمزور کی کا فائدہ اٹھانا جا ہے"۔ وہ اپنے آپ سے بولا۔

"ہرش ور دَن کی حکومت کایائی تخت کیا تھا"؟ سَر ایکے نے سوال کیا۔

"رانیش، تم بتاوَاور مجھے قنوج نه بتانا"۔

کیاسرویس تھی،رانیش نے تصور کیا،اس کو کیسا کھیلا جائے؟

میر اخیال ہے، اِس کا جواب تمہاری عقل سے بالا ترہے، ٹھیک ہے، ہلا Kanyakubjya) ہے، قنوج تو کسی اور جگہ سے لیا گیا ہے، ٹھیک، وہ کون باد شاہ تھا، جس کو اَد ی وراہا، تعنی پہلا بور کا خطاب دیا گیا؟''

"اوہ، کس قدر بورے" پیچے سے کسی کی آواز آئی۔

لیکن سَر ایچ کاغصبّہ لورانیش پراتر گیا۔''کیاتم کسی ایک سوال کاجواب بھی نہیں دے سکتے؟'' باد شاہ بھو جا کی حکومت کے سال بتاؤ؟ پہلایالا باد شاہ کون تھا؟اور دوسر اکون؟''انھوں نے لگا تاریپے دریپے سوال کرڈالے۔

" آخر میں پالا سلطنت میں کس خاندان کی حکومت تھی؟" تم یہ سب یاد کرو۔اسکول کے بعد تم مجھے جواب ساؤ گے۔

"ليكن سَر "..... رانيش تقريباً چلايرار

"تم اسکول کے بعد ایک گھنٹہ مزیدر کو گے اور اپنی تاریخ کی کتاب دہر اؤ گے۔ مجھ سے اسٹاف روم میں ملنا، میں بھی وہیں ہوں گا''۔

را نیش نے بڑی تکلیف بھرے لیج میں کہا۔"لیکن میر اتو آج ٹینس کا پیچے ہے"۔ ٹینس! کیا کہاتم نے ، کیا تہہیں ٹینس کی تاریخ معلوم ہے؟"

رانیش نے اپنائر مجھ کالیا۔

یہ ایک فرنچ زبان کالفظ ہے، مینیز ، جس کا مطلب ہے " پکڑوانگستان میں اِس کھیل کی مقبولیت سے پہلے، فرنچ لوگ اِس کھیل کو کھیلا کرتے تھے۔ ایک کھلاڑی جس وقت گیند کو دوسر ہے کھلاڑی کی طرف پھینکتا تو وہ زور سے چلاتا تھا، مینیز یعنی پکڑو۔ چینل کے اُس پارانگریزوں کے کانوں کو یہ لفظ، ٹینس لگا۔ کیا تم یہ سب جانتے تھے ؟"سر انچ سانس لینے کے لیے رُکے۔اب میں سب جان گیا، شکریہ، آج مجھے پلیز جانے دیجیے "۔ رانیش نے بہت ہی روتی ہوئی سی آواز میں کہا۔

"كوئى بہاند نہيں چلے گا"۔ سر انجے نے سخت لہج میں كہا۔

سر، پلیز، و نے نے منّت کی،وہ آج کسی طرح بھی اپنی میچ نہیں چھوڑ سکتا۔

سر ایج نے اُس کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا۔

"سر یہ میچ بہت اہم ہے" رانیش نے پھر کہا۔

سّر ایچ ہر گزنہیں مانے۔

را نیش اسکول سے ہی دوسر سے بچوں کے ساتھ وہاں سے کھِسک جانا چاہتا تھالیکن جیسے ہی آخری کلاس جتم ہوئی۔ سُر ایج اُس کے ڈیسک کے پاس آئے اور اُسے اپنے ساتھ اٹھالے گئے۔ را نیش نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے آپ کو خالی ہوتے ہوئے اسٹاف روم کے ایک کونے میں بیٹھا پایا۔ ''شال کی سلطنتوں کے بارے میں خاموش سے پڑھتے رہو''سَر ایچ نے ہدایت کی۔ میں تھوڑا تھک ساگیا ہوں۔ دیکھو مجھے پریشان مت کرنا۔''

را نیش بیٹھا پی تاریخی کتابوں کو چا شار ہا اور دوسری طرف اسپورٹس کمپلیکس میں ہرے بھرے میدان میں نینس کا میچ جاری رہا۔ اُس کی آئھوں میں آنسو جھلک آئے اور اِن آنسوؤں میں تاریخیں دھندلاسی گئیں۔ جب بھی وہ ایپ پیروں کو اِد ھر اُد ھر چلاتا، یاا پی سیٹ میں پہلو بدلتا۔ سَر ایچ اُس پرایک سخت نگاہ ڈالتے۔ اگرچہ وہ اسٹاف روم کے دوسرے کونے میں بیٹھے تھے۔ اپنی کتاب لیے اُس کے صفحات میں کھوئے ہوئے تھے اور اپناسر بھی کتاب سے نہا تھا۔ میں اُٹھاتے تھے، سوائے اُس وقت کے جب را نیش ذراسا بھی ہلتا تھا۔

مجھے اِس مخفس سے سخت نفرت ہے، رانیش نے سوچا۔

ا جانک سَر انتج کی بھنچی سی چیخ نکلی اور وہ میز پر لڑھک گئے۔

سَر کیا ہوا؟ را نیش اپنی سیٹ سے اُچھلا اور اُن کے پاس پہنچ گیا۔ سَر ایکج بالکل نچڑے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ را نیش نے اُن کا کندھا جھنجوڑا، لیکن انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

مجھے پانی لانا جا ہیں۔ رانیش یہ سوچ کر اسٹاف روم سے باہر کی طرف بھاگا۔ کوریڈور کے آخیر میں لگے کولر سے وہ ٹھنڈ اپانی لے کرایک بارپھراسٹاف روم کی طرف لیکا۔اُس نے پانی کواُن کے سرپرڈال دیا۔

سر انج تھوڑے ہوشیار ہوئے اور کچھ بزبرائے۔

"ئىس ئىر ؟"

ئىر ئىھومس رو ..... جہانگیر كى عدالت ..... كا .....

ارے،اس وقت بیہوشی میں ہسٹری کی تاریخیں!"رانیش بولا جو نہی انھوں نے اپنی آئھیں کھولیں، سُر ایج نے شکریہ کہلاورا ٹھنے کی کوشش کی۔

ليكن وهايخ آب نه أخص سكے-

"میرائئر دُ کھ رہاہے "وہ تکلیف سے بولے۔

را نیش نے اپناہا تھ سَر ایج کی کمر میں ڈالا اور سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ دونوں سہارے سے دروازے تک پہنچے اور پھر وہاں سے زینہ سے نیچے اُتر کر مین گیٹ کی طرف چلے۔ را نیش نے چو کیدار سے اُن کے لیے ایک آٹور کشالا نے کے لیے کہا۔ چو کیدار کی مدوسے اُس نے سَر ایچ کور کشے میں بٹھایا۔

سُر ان کے نے کسی طرح اپنایتا بتایااور آئکھیں بند کر کے سیٹ میں غرق ہو گئے۔

را نیش نے اُن کواکیلا جانے دینا مناسب نہیں سمجھااور وہ خود بھی آٹور کشہ میں اُن کے ساتھ بیٹھ گیا۔انفاق سے اُس کے ہاس کچھ بیسے موجود تتھے۔

سَر ایج نے جو بتادیا تھا،وہ ایک پرانے خستہ مکان کا تھا، جس کے پچھ صفے محفوظ متھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے۔سَر ایج نے اپنی جیب ہے ایک جابی نکال کر دی اور ایک طرف ڈھلک گئے۔رانیش کو ہی دروازہ کھولنا پڑا۔

کمرے میں بمشکل ہی کچھ سامان تھااور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے۔ زیادہ تربیہ کتابوں سے بھرا تھا۔ ہر جگہ کتابیں ہی کتابیں، چھپی ہوئی لیکن بغیر جلد کے ، پڑھنے کے لیے بے حد مواد موجود تھا، براؤن لفانے بڑی تعداد میں پڑے تھے۔ سادے لکھنے کے کاغذوں کے ڈھیرتھے، تمام فرش پریہ سب چیزیں بکھری پڑی تھیں۔

"مَر میں آپ کے واسطے کچھ کھانالے آؤں"۔ رانیش نے انھیں بستر پرلٹاتے ہوئے کہا۔اُس نے مخالف سمت میں فاسٹ فوڈ کی ایک دو کان دیکھی تھی، وہ فور اُزیخ سے نیچے اُتر کر چلا گیا۔

"ایک ہمبر گراورایک پیزا" اُس نے دو کان دارے دیے کو کہا۔

"جلدى كرو" أس نے ايك كولڈ ڈرنك بھى لى اور پھر فور أُسَر ایچ كى طرف بھا گا۔

سُر انچ نے پچھ کہنے کی کو شش کی،لیکن را نیش نے ایک دم پیزااُن کے مند کے پاس کر دیااوروہ پچھ نہ کہہ سکے۔ شایدوہ بے حد بھو کے تھے ،را نیش نے سو چا،وہ سُر انچ کو پیز اکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھااور فور اُاس کے بعد دہ ہمبر گر پر ٹوٹ پڑے تھے۔

أس نے كولڈ ڈرنگ أن كودى۔ سر انتج نے ايك لمباسا كھونٹ بجرا۔ شك ..... شكريه ، انھوں نے تھى آواز ميں كہا،



اورا پنے آپ ہی ہے بولنے لگے۔اس مرتبہ سروسز میں ضرور آنا چاہیے۔اس مرتبہ فیل نہیں ہونا چاہیے ''۔ان کی آواز لڑ کھڑار ہی تھی۔

رانیش نے اُن کوبستر میں آرام سے لٹادیااور گھرکے لیے چل دیا۔

جب وہ گھر پہنچا، اُس کے ماں باپ اُس کے لیے پریشان تھے اور خاص طور پراس لیے بھی کہ وہ میچ کھیلنے نہیں پہنچا تھا، جس کاوہ اتنی بے صبر ی سے انظار کررہا تھا۔و نے اور اُس کی کلاس کے دوسرے بیچے .....

جو سیمی فائینل دیکھنے گئے تھے۔ انھوں نے بتادیا تھا کہ سَر ایکچ نے را نیش کو اسکول ہی میں روک لیا تھا۔ اُس کے والدین اُس کو دیکھنے اسکول بھی گئے تھے۔ لیکن اُس وقت تک اسکول کے گیٹ بند ہو گئے تھے اور وہاں چو کیدار بھی نہیں تھا۔ وہ گھرواپس آگئے۔ یہاں آگر معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ ممی تو بے حد پریشان ہو چکی تھی جس وقت را نیش گھرواپس آیااور تب اُن کی جان میں جان آئی۔

رانیش کے بارے میں ونے بھی پریثان تھا، اسی لیے وہ بھی وہاں آگیا۔ اُس نے رانیش سے کہا، جب سَر ایکے نے اُسے روکا تھا، وہ تبھی سمجھ گیا تھا تمہارا مخالف، پوئیت اب بآسانی فائینل میں پہنچ گیا تھااور ''وہ بھی سَر ایک ک بدولت''۔

را نیش نے اُن کواشاف روم اور اُس کے بعد کی پوری داستان سنائی۔

اگلی صبح جو کہ اتوار کی صبح تھی،رانیش دوبارہ سرائج کے گھر کچھ گھر کا پکا کھانااور تھوڑی جا کلیٹ لے کر گیا۔

را نیش کوئٹر ایکے کچھ بہتر نظر آئے۔اُن کی آنکھوں کے گر دا بھی بھی کالے حلقے بنے ہوئے تھے۔لیکن پھر بھی وہ را نیش کود کھے کراُٹھے گئے۔

تم مجھے گل گھرلے کر آئے، میں بے حد مشکور ہوں۔ تھوڑے تو تف کے بعدوہ بولے، میں شاید کل بے ہوش ہو گیا تھا۔ کیوں کہ میں بے حد تھکا ہوا تھا مجھے تمہارے تھے کے میس ہونے کا بے حدا فسوس ہے۔

شاید میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔

"ئىس ئىر" رانىش اىك دم بولا<u>-</u>

" مجھے ایک بات بتاؤ، جب میں بے ہوش ہو گیا تھا، تمہارے پاس اچھا موقعہ تھا، تم میچ کھیلنے کے لیے بھاگ سکتے تھے۔ دوسرے کھلاڑی کوواک او قرد دینے سے پہلے عام طور پر لوگ انظار کرتے ہیں۔ تم نے اِس موقعہ سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟"

"میرے دماغ سے کھیل تو یک سر نکل چکاتھا"رانیش نے سادگ سے جواب دیا۔

سُر ان کی کی آواز قدری بھاری ہو گئی جبا نھوں نے کہا، میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے بچھ کر تو نہیں سکتا، پھر بھی میں کو شش کروں گا۔ کیوں نہ تم مجھ سے تھوڑی می ٹینس کو چنگ بھی لے لو؟ سُر ان کیے نے پوچھا۔ "ہم ہر روز اسکول کے بعد اسپورٹس کمپلیس چلاکریں گے "۔

را نیش کو حیران دیکھ کر، وہ بنسے۔ ''میں انٹریونی ورشی چمپین تھا، جس وقت میں نے مینس چھوڑا کیوں کہ میں نے سوچا، میں پڑھائی کو زیادہ وقت نہ وہے سکوں گا۔اصل میں میں تیسری مرتبہ سول سروس ایگزامی نیشن میں بیٹے رہا موں''۔

انھوں نے رانیش کو تفصیل سے بتایا کہ یہ ایک بہت سخت مقابلہ جاتی امتحان ہو تا ہے اور اِس امتحان میں ہسٹری ایک اہم اہم مضمون تھا۔ عام طور پرلوگ اِس امتحان کو اُس وقت دیتے ہیں جب وہ کہیں کام کررہے ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ اس کوپاس کر لیتے ہیں وہ اعلاا فسر کے عہدے پر ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ زیادہ ترلوگوں پر یہ ایک بڑا بوجھ بن جاتا ہے کیوں کہ پڑھائی اور کمائی دونوں ساتھ کرنا پڑتی ہے۔ کسی اور چیز کے لیے وقت ماتا ہی نہیں۔

" پچھلے چند سالوں سے میں اپنی کتابوں میں کھویار ہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دو وقت کی روٹی جٹانے میں بھی۔ میں کم کھاکر پیسہ بچاتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کروقت بچانے کی کوشش کر تاہوں۔اسکول میں تم لوگوں کو پڑھاتے ہوئے در حقیقت میں خودایۓ امتحان کی تیاری کررہاتھا۔ خاص طور پرہشری کے مضمون میں۔

"وہ بہت دیر تک شایدا ہے آپ سے ہی بولتے رہے۔ دو مرتبہ پہلے بھی میں اِس امتحان میں بیٹے چکا ہوں، ہسٹری میں کم نمبروں کی وجہ ہی سے میں ناکام ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے، اِس مرتبہ میں ایسے نہیں ہونے دوں گا"۔

"میں شاید دوسری جانب شدت سے ماکل ہو گیا تھا"رانیش نے کہا۔ تمام ون کھیلناور کوئی کام نہ کرنا، اب آج سے میں اپنی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دول گا"۔

"اور کیاتم مجھے ایک اور موقعہ نہیں دو گے ، کیوں؟"ئر ایکے نے پوچھا۔

" تمہارے ساتھ میری کچھ زیادہ اچھی ہسٹری نہیں رہی .....کین ....."

میں اِس سب کو بھول جاؤں گائر " رانیش نے کہا، آپ تو جانتے ہی ہیں میں ہسٹری بھو لنے میں کتنااستاد ہوں "۔



## ہرہائی نس

ہو ماگنی چود ھری

آج کی صبح بہت ہی خراب تھی۔ دادو دادا جان لا ئبریری میں کچھ کتابیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انھوں نے دو پہر کا کھانا بھی جلدی کھالیا۔ ممی نے اُن سے کہا کہ پوجا کی وجہ سے آج ہر چیز بند ہوگی۔ دادو، ناکارہ اور ست قتم کے لوگوں سے بہت نفرت کرتے تھے جو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چھٹیوں میں مزہ کرنے کی سوچتے ہیں۔ اِن لوگوں کو اپنے فرض کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی دعوت پر ایک مضمون لکھ رہے تھے جو کہ تقریباً تیار تھالیکن وہ پھر بھی پچھ حوالوں کی کتابیں و کھناچاہتے تھے۔ ایک کپ چاہے کالے کردادو پُر مزہ ہوگئے تھے۔

"اب ہم گھومنے چلیں گے"۔

ہیں، داک شند، نسل کا کتا، اِس خبر کو سن کر خوشی سے باہر نکل آیااور اپنی زنجیر خود لے آیا۔

دونوں آرام سے چلنے لگے، تھوڑی ہی دور جاکر اُن کے سامنے ایک پو جاکا پنڈال آگیا جس کی وجہ سے سڑک بند ہوگئی تھی۔ حالاں کہ برابر والی ساکڈ سے تھوڑا ساراستہ کھلا تھا۔ لیکن دادواس چھوٹے راستے سے لکلنا نہیں چاہتے تھے۔اِس سے تو بہتر تھاکوئی اور چھوٹاراستہ لے لیا جاتا۔انھوں نے یہ نہ سوچا کہ ہر طرف پو جاکی سجاوٹ سے، ہر چیز



کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ بہت جلدی وہ راستہ بھول گئے۔ پہی نے دادو کی رہنمائی کرنے کی کوشش بھی کی لیکن انھوں نے اُس کو سختی سے جھڑ ک دیا گیا۔

بھو پھی نی نی پیثی اور میلو بازار میں کوئی ضروری چیز لینے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔انھوں نے اُن دونوں کو دیکھا،جو بُری طرح تھکے ہوئے اِدھر اُدھر بھٹک رہے تھے۔نی نی پیثی نے اُن سے پوچھا'دکیا آپراستہ بھول گئے ہیں''۔

دادو نے سر ہلایااورمسکراتے ہوئے کہا۔" شہبیں جا ہے کہ تم کچھ آ داب سیکھواور تھوڑا کامن سینس ہونا بھی ضروری ہے۔ میں کس طرح کھو سکتا ہوں۔ میں تمام گلیوں اور کوچوں سے واقف ہوں۔ پپی ذرادور تک ٹہلنا جا ہتا تھا''

پی نے بلکی سی غراہٹ کی، شاید اشارہ کیا کہ ہر چیز پوری طرح کنٹرول میں ہے اپنی رسی کوذر اکھینچتے ہوئے اُس نے دادو سے گھرواپس چلنے کی یاد دلائی۔

سَر لا، کھانا بنانے والی دودن کی چھٹی پراپنے گاؤں جا چکی تھی۔ ممی نے بہت مشکل سے سب کوخوش کرنے کے لیے زور دار کھانا بنایا تھا۔ دادو جونہ گوشت اور نہ مجھلی کھاتے تھے خاص طور پر اُن کے لیے سبزیاں بنائی تھیں۔ حالال کہ اِن کے بنانے میں خاصاو قت لگ گیا تھا۔ باپا کے لیے دو قتم کی مجھلی بنائی گئی تھی اور پی کے لیے گوشت تھا۔ میلو جو کہ بڑھتی ہوئی بچی تھی، ہر چیز کھاسکتی تھی۔ نی نی پیشی ہاکا کھانا پیند کرتی تھیں اور زیاد و کھانے کے لیے شور مجیانا پیندنہ تھا۔

چھٹی والے دن دو پہر کا کھانا ایک ورزش سے کم نہ تھا۔ سر لا ہر ایک کونام بنام آواز دے گی۔ کم از کم تین مر تبہ جب تک کہ ہر کوئی کھانے کے لیے اٹھ کھڑانہ ہو۔ پہی ہمیشہ دادو کے ساتھ ہی پکارے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ہی آتے بھی تھے۔ لیکن آج لیخ میں دیر ہو گئی تھی۔ جب نی نی پیش نے دادو کو آواز دی، وہ صبح کی تمہل کے بعد پچھ تھک سے گئے تھے۔اور حواس باختہ سے وہ ڈائنگ ٹیبل پر آگئے۔

دادو نے ایک لیمو کا نکز ااٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تبھی اٹھیں محسوس ہوا کہ وہاں پر اُن کا چودہ سالہ ساتھی موجود نہیں ہے۔" پی کہاں ہے،انھوں نے تعجب سے آواز لگائی۔

میرے خدا، نی نی پیشی افسوس مجرے لہجے میں بولیس،اصل میں میں ہز ہائی نِس کو بلانا بھول گئے۔ آج کادِن واقعی بڑا خراب ہے۔میلو،اچھی پچی بنواوراُس کواینے ساتھ لے آؤ''۔

" ذرااحتیاط سے "یایانے تعبیہ کی۔

یہ تو ہرایک کو معلوم تھا کہ جب پپی ناراض ہوتے تھے تووہ اپنے کمبل میں تھس جایا کرتے تھے جو کہ دادو کے پلنگ

کے پنچ تھااور سوائے دادو کے کسی کو بھی اُس کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی۔ پپی انچھی طرح جانتے تھے کہ اِس عمر میں شایدوہ پورے گھر کی رکھوالی نہیں کر سکتے لیکن وہ دادواور اپنی جگہ کی آج بھی انچھی طرح تفاظت کر سکتے ستھے۔ چند روز پہلے، جب پاپا، بجائے اندھیرے اور بھرے پُرے رائے سے گذرنے کی بجائے۔ آدھی رات میں چھوٹے رائے سے دادو کے کمرے سے نکلے، وہ نور آپانگ کے نزدیک آگے اور پنڈلی پر منہ مارا۔

دور سے ہی میلونے بپنگ کے بینچے جھا نکا۔اُس کی آئیسیں جلتے ہوئے کو کلوں کی طرح سرخ تھیں،اباس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ناراض تھا۔

واقعی پی کاغصة ٹھیک تھا۔ چودہ سالہ کئے نے ناراضگی ہے اپناسر ہلایا۔ کس طرح یہ لوگ اور خاص طور پر دادوائس کو لیخ پر بلانا بھول سکتے ہیں۔ در حقیقت دادو کے بولنے سے پہلے ہی انھوں نے کھاناشر وع کر دیا تھا۔ وہ لینی پی چود ھری خاندان کی دوسر ی بزرگ ہتی کو کس طرح بھلادیا گیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تو سب کے سب پورے پی ہیں۔ پاپا، ممی اور نی نی پیشی اُن کے لیے صرف بیکو، لینااور نی نی تھے۔ اور میلو کے توابھی دودھ کے دانت بھی نہ ٹوٹے تھے۔ بب کہ پی ، پانچ سال کی عمر میں ایک ذمہ دار بالغ شھے۔ گھر کے باہرا کشروہ، دو سالہ میلو کو شہلانے کے لیے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ اُس کو فٹ پاتھ کے ساتھ میں تھینچ رکھتے اور اس طرح وہ اُس کی حفاظت کیا کرتے۔ اب جب کہ میلو، گیارہ سال کی اور کافی بڑی ہوگئی تھی، پی اب بھی اُس پر بیار بھری نظریں ڈالا کرتے اور بھی بھی تو اُس کو مسلو، گیارہ سال کی اور کرادھر اُدھر اُدھر گھمانے کی اجازت بھی دے دیے۔

جب بہلی مر تبہ وہ، چھوٹا سابچہ آیا تھا، وہ او ھر اُدھر اپنا کھانا بھیر دیتااور اس لیے اُس کوورانڈے ہی میں کھلایا جاتا تھا۔
اب وہ ایک صاف سخر اکھانا کھانے والا تھااور کافی عرصے پہلے ہی اُس کی کھانے کی پلیٹ اندر آچکی تھی داوو ایہا ہی چاہئے تھے۔ اُس نے بھی ہوگئی تھی۔ وہ دادو کے ساتھ ہی اپنا کھانا چاہئے تھے۔ اُس نے بھی ہوگئی تھی۔ وہ دادو کے ساتھ ہی اپنا کھانا بھی ختم کرتے اور اگر بھی دادو دیریتک کھاتے تو وہ بھی ذرازیادہ پانی چیتے اور اپنی پلیٹ کوجاٹ جاٹ کر بالکل صاف کر دیتے۔ لیکن بلاوجہ یہ بدتمیز بچ جن کو آداب ہی نہیں آتے اکثر میز پر شور مچاتے ، اُن کی بے ادبی کرتے۔ انھیں اِس بات پرغصة آنے لگتا۔

ببلو پچھ سہمیاورڈری ہوئی۔ آہتہ ہےڈا کننگ روم میں داخل ہوئی اور بتایا" پی پلنگ کے نیچے ہے اور بے حد غصے میں ہے"۔ " یہ اُس کے بڑھا پے کاڈھیٹ بن ہے"نی نی پیشی نے رائے دی، بہت بد تمیز ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، جب زیادہ مجھوک لگے گی،اینے آپ باہر آجائے گا"۔ "نی نی، تم ہی اُس کے ساتھ سختی ہے پیش آتی ہو" دادونے اعتراض کیا۔" پی ایک شریف کتا ہے، جب تک اُس کو ستایانہ جائے وہ بھی غصتہ نہیں ہوتا"۔

نی نی پیشی کالج میں میتھس پڑھاتی تھی اور ہر معاملہ میں نظم اور ضبط کی قائل اُس کی بد مزاجی کو نظر انداز کرنا ہی اچھا تھا۔ ممی پریشان تھیں۔ کھانے کابے حد سامان تھالیکن گھر کاایک ممبر کھانے کو تیار ہی نہ تھا۔ انھوں نے پاپا کی طرف د کھے کر کہا۔ ''آپ بچھ سیجھے''۔ '' ٹھیک ہے'' میں ہی کچھ کر تا ہوں، میں اُس کو باہر تھینچ لوں گا''۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ ممی بھی اُن کے ساتھ چلی گئیں۔

پی نے یہ سب سنا تھا۔وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اُس کو تھینچا جائے تو وہ کیا کرے اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے۔وہ اصلی نسل کاواک شند تھا۔ ایک اچھا شکاری اور اپنی گلی میں تو وہ کسی سے ڈر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی اُس نے پہلے خبر دار کرناضروری سمجھا۔وہ دوبارہ غضے سے غرایا۔

ممی پاپا نے اُس کو بلانے کا آئیڈیا ہی چھوڑ دیااور واپس آگئے۔ دادو نے اپنی بے چار گی پر ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔"اگر میرے پیروں میں تکلیف نہ ہوتی تو میں اُس کو ہاہر نکال لاتا"۔

پی نے سب کچھ سنا، لیکن جنبش تک نہ کی۔ بچوں کوسز المناہی جا ہے۔وہ کوئی سڑک چھاپ بھکاری کتا نہیں تھا۔وہ اپنی پلیٹ میں رکھے گوشت کو سونگھ رہا تھا۔ مٹن کے صاف ستھرے مکڑے۔ کیوں کہ اُس کے دانت کمزور ہوگئے تھے، لیکن پھر بھی وہ کھائے گانہیں۔وہ بھو کاہی رہے گا۔

پی دادو کادوست تھا۔ اُن دونوں ہی ہے سینئر ٹی زن کلب تھا۔ جس میں ایک سبزی خوراور دوسر اگوشت خور۔ پاس پڑوس میں بھی اُن کااحر ام کرتے تھے۔ جب وہ باہر ٹہلنے نگلتے، بچے سلام کرتے اور دوسرے کئے اپ آپ راستہ دے دیتے۔

جبوہ پہلی ہار گھر میں لایا گیا تھا، اِس نسل کے کئے کے ہارے میں کمی کو پچھ معلوم نہ تھا۔ سڑک کے کئے باہر شور پچا کرتے اور بے ہودہ فتم کے بچے پی کا فد ال اڑاتے کہ وہ تو فقط چو ہوں کا شکار کی ہے، اور ایک اچھاکٹا نہیں ہے۔ لیکن اُس کے اٹھان سے سب ہی متاثر تھے اور جلد ہی اُس کے خاندانی رعب و جلال کے قصے ہر جگہ پھیل گئے۔ پی لیکن اُس کے اٹھان سے سب ہی متاثر تھے اور جلد ہی اُس کے خاندانی رعب و جلال کے قصے ہر جگہ پھیل گئے۔ پی نے ایسا ثابت بھی کر دکھایا، وہ دادواور پورے گھر کا وفادار تھا۔ لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ اُس کی وہ و قعت نہیں رہ گئی سے بھی مدید کہ نی نیامیلو بھی اُس کی وہ پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ دادواور اُسے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ اِن سب کو سبق سکھائے گا۔وہ بھوکار ہے گالیکن کھانا کھانے کے لیے کس سے بھیک نہیں مانے گا۔

پی چائے کے وقت بھی باہر نہیں نکلا۔ شام میں طہلنے کے لیے بھی نہیں اُٹھا۔ حد تو یہ کہ دادو کے بار بار آواز دینے پر بھی وہ باہر نہیں آیا۔ رات کے کھانے پر گھر کے ہر فرد کا موڈ خراب تھا۔ پپی ابھی بھی پلنگ کے بینچے ہی تھا۔ نی نی چیشی کو اُس کی مچھیلی دودِن کی بھوک ہڑ تال اچھی طرح یاد تھی وہ یہ سوچ کر کانپ گئی۔ کل اشٹمی ہو گی، جواچھے بڑھیا کھانوں کاوِن ہے۔ پپی کو سب سے الگ تھلگ ہونے نہیں دیا جاسکتا۔ نی نی پیشی نے بے خیالی میں اپنے کندھے ہلائے اور فرج کادروازہ کھولا۔

پی کولیور کی سونگھ آگئی تھی اور اُسے معلوم تھا کہ اُس کواپنے آپ کورو کناکتنا مشکل تھا۔ نی نی کووہ بے حد جا ہتا تھا۔وہ اُسے کانوں کے چچھے سے بکڑتی اور اُس کے منہ میں ایک ساتھ دور س گلے ٹھونس دیتی۔ پبی نے آہ بھری کہ شاید اب اُسے رشوت دی جائے گی۔

جیسا کہ اُس نے سوچا تھا۔ پلنگ کے ینچے نی نی کا چہرہ اُنجر ااور اُس کے ہاتھ میں لیور کاایک بڑا کلڑا تھا۔ پہی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن انھیں یاد آیا کہ داک شند نسل کے کنوس کور شوت دے کر نہیں خریدا جاسکتا۔ کھانے سے کہیں زیادہ عزت اہم ہے، یہ سوچ کروہ پھر غرائے۔

نی نی پیشی تھوڑ ااور اندر گفش آئی۔لیور کے مکڑے کی خو شبواور وہ بھی اتنابڑا، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ پی زیادہ تو اپنے اوپر قابوندر کھ سکے۔انھوں نے اپنے سخت ارادے کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ پی، فور أباہر نکل آئے۔نی فی پیشی کے ہاتھ سے اپنی مرغوب غذا چھنی اور تیزی سے چلے گئے۔

میلونے نی نی پیشی کی خوشی سے بھری آواز سنی اور پھر ایک یپی کے اطمینان بھری ''ووف" سنائی دی، وہ دُم ہلاتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔

" بھئی واہ "میلونے آوازلگائی۔

نی فی پیشی، اپنے ہاتھ دھو کر جب ڈائننگ ٹیبل پر آئی، پی باہر نکل گئے اپنالیور کا ٹکڑالا کراپی پلیٹ میں رکھ دیا۔وہ ہر کام طریقے سے کرتے تھے، کسی قتم کالا لجی بن بالکل نہیں اور انھوں نے نی نی کو بھی معاف کر دیا۔وہ دو پیروں پر کھڑے ہوگئے۔اُس کو پیار کیااور تھوڑا غرائے جو اِس ہات کا شارہ تھا کہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔زندگی اتنی بھی کری نہیں، گرچہ بھی بھی کسی بات پراڑنا بھی پڑتا ہے۔ خوش تھا۔اب لپّااور اماں، اُس کی بھی خوشامد کریں گے کہ بیٹا پڑھ لو۔ تھوڑ ااُسے ڈر بھی تھا کہ لپّائس کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔کوئی بات نہیں اماں اُس کے لیے اُس کی پیند کا کھانا بنائیں گی اور کھانے کے لیے خوشامد کریں گی۔

اُس نے اپنار پورٹ کارڈ گھر میں لا کر دیااور پہلے ہی اگلے مزیدار لمحوں کا انظار کرنے لگا۔ لیکن افسوس۔ گھر میں کوئی طوفان نہ برپا ہوا۔ ماں باپ نے معمولی طور پر اپنی نارا ضگی کا اظہار کیا۔"اب جب کہ ہم خوش تھے کہ رنجن اس مرتبہ تمام مضامین میں پاس ہو گیا تھا، تم نے ہمیں یہ رپورٹ لاکر دی ہے"۔ کیا ہم بھی بھی تم دونوں سے خوش نہیں ہو سکتے ؟"

پھر وہی رنجن!روی نے غضے سے اپنے دانت بھیج لیے۔" آج بھی میرے رنجن کے مقابلے میں کہیں اچھے نمبر ہیں۔ وہ رنجیدہ ہو گیا۔

"مقابله كرنابند كرو"أس كے بایا چلائے۔

روی اب غضے سے پاگل ہور ہاتھا۔ اُس نے مختلف طریقوں سے اپنے والدین کی توجہ حاصل کرنا جا ہی۔ اُس نے آخر کار فیصلہ کر لیا۔ میں بھی رنجن کی طرح فیل ہو جاؤں گا۔ اور پھر دوسر ی مرتبہ پاس ہو جاؤں گا۔ تب یہ لوگ مجھے بھی بیار کریں گے اور میری تعریف بھی کریں گے۔

روی کواپنے اِس فیصلے پر چلنے میں بہت د شواری ہو ئی۔وہ پڑھنے کا شو قین تھاوہ کلاس میں چاہتے ہوئے بھی لا پرواہ نہیں ہو سکتا تھا۔وہ اپناہوم ورک کیے بغیر بھی بھی اسکول نہیں جاتا تھا۔

کیکن وہ اپنے ماں باپ کا پیار پانے کے لیے تڑپ رہا تھا جیسا کہ وہ رنجن پر نچھاور کیا کرتے تھے۔اور اُس کو حاصل کرنے کا تنہاراستہ فیل ہو جانا تھا۔ کیاوہ ایسا کر سکتا تھا؟ وہ اندر ہی اندر اِس مشکل سے دو جار تھا۔روی کی حالت دِن بہ دِن خراب ہونے گی۔

اُس کے ماں باپ کویہ یقین تھا کہ روی اپنے بارے میں بخو بی سوچ سکتا ہے اور اس لیے انھیں کمزور بچے ، رنجن کی طرف زیادہ توجہ وینا چاہیے۔وہ رنجن کو کامیاب بنانے میں اس قدر کھو چکے تھے کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ روی اُن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کس قدر بے قرار ہے۔

مِڈ شرم ٹمیٹ شروع ہو چکے تھے۔روی نے اپنی خواہش کے برخلاف بھی پڑھنا جاری رکھا۔ کیوں کہ وہ ابھی بھی فیل ہونا جا ہتا تھا۔

اُس نے میعظم بیکس کے پیپر پر نظر ڈالی، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اُس کے اندر ایک عجیب قشم کی کشکش شروع ہو گئ تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا ایک بھی سوال غلط حل کر دے؟ لیکن اگر وہ سب پچھ صحیح کر دیتا ہے تو اس کے والدین اُس کا تو وجود ہی شاید بھول جائیں گے۔

اُس کی آنکھیں پُر نم ہو گئیں، وہ شر مسار تھا۔ اُس نے اپنے آنسوؤں کو پونچھ ڈالااُس کے ہو نٹوں سے ایک آہ نگل

منی۔اِس سے پہلے کہ وہ اینے اوپر قابویا تاوہ بے حال ہو کررونے لگا۔

اُس کے سیتھمیٹکس کے ٹیچر اُس کے پاس آئے،وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا معاملہ ہے؟"تم ٹھیک تو ہو"۔

روی بُری طرح رور ہاتھا۔وہ جواب بھی نہ دے سکا۔وہ بہت عرصے سے اپنے دُکھ کو تنہا بر داشت کر رہاتھا۔

کلاس کے تمام بچے،اپنے فیچر کے سب سے چہیتے شاگر د کورو تادیکھ رہے تھے جو لکھنے کے بجائے رو تاہی جارہا تھا۔

میچرنے بلکتے ہوئے بچے کوہیڈ ماسر صاحب کے یاس بھیج دیا۔

ہیڈ ماسٹر نے سب سے پہلے روی کو پانی دیا۔ جب روی خاموش ہوا تو انھوں نے پوچھا، کیاتم اِس لیے رور ہے تھے کیوں کہ تم سوالات کے جوابات نہیں جانتے؟

روی نے ملکے سے جواب دیا "میں ہر چیز جانتا ہوں، لیکن میں جواب دینا نہیں چاہتا"۔ "جواب نہیں دینا چاہتا؟ کیوں؟"

روی خاموش تھا،وہ کس طرح اپنی پریشانی بتائے اور اگروہ بتا بھی دے تو کیا ہیڈ ماسٹر صاحب اُس کی مشکل سمجھ سکیں گے ؟"

میتھمینکس کے میچرنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے اُس کی بے صد تعریف کی۔

ہیڈ ماسٹر صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آر ہاتھا،انھوں نے روی کے پایا کوایے دفتر میں بلالیا۔

یہ سوچ کر کہ ضرور مسئلہ رنجن کا بی ہوگا، اپّا فور آوقت ضائع کیے بنا پہنچ گئے۔ جب انھوں نے روی کو ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں دیکھا توانھیں اپنی آئکھوں پریقین بھی نہیں آیا۔

روی! تم نے کیا کیا؟

روی کی آواز جذبات ہے رندھ گئی۔اُس نے اپنائسر دوسری طرف پھیر لیا۔

میٹر ماسٹر صاحب نے کہا'' آپ کے بیٹے نے اچانک کلاس میں بجائے ٹمیٹ دینے کے بے تحاشار وناشر وع کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کو کیا تکلیف ہے''۔

اپّا ہالکل مششدر کھڑے تھے۔ جناب یہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ یہ تو بغیر کیج پڑھتا ہے۔ ہمیں اُس کی طرف سے بھی پریشانی نہیں ہوئی۔

ا چانک روی پھٹ پڑا"میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی پریشان ہوں۔جب بھی بھی رنجن فیل ہوا، اُس کواور زیادہ پیار کیا گیا۔ میں نے سوچا،اگر میں فیل ہو گیا تو آپ جھے بھی بیار کریں گے۔وگرنہ آپ کو میری ذرّہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ مجھے پیار نہیں کرتے، آپ مجھے نہیں چاہتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں فیل ہونا چاہتا تھا۔ لیکن میں



فیل کیے ہوسکتا تھا؟ مجھے توہر چیز آتی ہے!"

لپاخو فزدہ نظروں ہے اُس کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ہیڈ ماسٹر صاحب نے اتا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اِس بچے کے دماغ پر اس قدر بوجھ، واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ ہر بچہ اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتاہے۔ آپ نے اِس بچے کواپیا کیوں محسوس ہونے دیا کہ آپ دوسرے بیچے کوزیادہ جا ہتے ہیں؟

لپاکو جواب دینے میں تھوڑی دیر گئی۔ پھر وہ بمشکل ہولے ''سر روی اور رنجن جڑواں ہیں۔ پیدائش ہی ہے رنجن کمزور رہاہے۔ آج بھی وہ اپنی عمرے کہیں زیادہ چھوٹا ہے۔ اس میں برداشت کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ اُسے بہت جلدی ہر قسم کی بیاری لگ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اُس پر زیادہ دھیان دینے گئے۔ اور اِسی وجہ ہے ہم اُس سے زیادہ لاؤ کرنے گئے اور روی کو سیجھنے گئے کہ اُس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اکثر سوچنے کہ وہ روی جیسا کیوں نہ بنا، مجھے غصتہ آجا تااور میں اُس کی پٹائی بھی کر دیتا۔''

"بي توبهت برى بات بے "مير ماسر صاحب درشت ليج ميں بولے۔

"اب ایسانبھی نہیں ہو گا،واقعی ایسانبھی نہیں ہو ناچاہیے" آیانے وعدہ کیا۔

جس وقت بڑے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، روی کو چھ ماہ پہلا واقعہ یاد آرہا تھا جب رنجن بیار پڑگیا تھا۔ اُس کے ماں باپ رات دن اُس کے بستر کے پاس رہے اور انھوں نے باہر گھو منے جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اُس وقت سے روی میں رنجن کے خلاف نفرت کا جذبہ ابھر اتھا۔ وہ غضے سے بھر گیا تھا۔ جڑواں توایک روح دو قالب سمجھے جاتے ہیں، لیکن رنجن تو اِس کے بر عکس تھا۔ اُس نے اُس کے ماں باپ کو، اُن کے پیار کو اُس سے دور کر دیا تھا۔ وہ بھی بھی میر ادوست نہیں ہو سکتا۔

پرانی ہاتیں یاد کرتے ہوئے، روی کواپی نفرت پر بھی افسوس ہونے لگا۔ اماں اور اتا، رنجن کواس لیے زیادہ توجہ دیتے تھے کہ وہ بھی میری ہی طرح ہوسکے اُس نے سوچا۔ آخر میں نے اِس بات کو کیوں نہیں سمجھا؟ مجھے رنجن کا اچھا ووست ہو جانا چاہیے تھا۔ جب وہ بیار تھا، میں اُس کادِل بہلا سکتا تھا۔ اُس نے اپنی زندگی کو بغیر رنجن کے تصور کیا، اُس کے چہرے پر مایوس کے کالے سائے چھاگئے۔

وہ تکلیف سے چیخ پڑا۔ 'نہیں ایسا نہیں ہو سکتا''

أس كے پايااور ہيڑ ماسر صاحب نے أس كى طرف سواليد نظروں سے ديكھا۔

"لپا،روی جھجکتے ہوئے بولا، مجھے بے حدافسوس ہے، میں اتناخود غرض کیسے ہو گیا۔ آج سے رنجن کی دیکھ بھال میں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اُس کے پایا کا چبرہ خوشی اور اطمینان سے کھیل اُٹھا۔ کیوں کہ وہ بحر ان جس نے پورے گھر کی خوشی اور امن کو داؤپر لگا دیا تھا، بغیر کسی نقصان کے گذر گیا۔

روی ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف مڑااور کہا"سر اگلے سال سے کیا آپ مہر پانی فرماکر ہم دونوں کوا یک ہی کلاس میں رکھ سکیں گے ؟اس طرح میں پڑھائی میں رنجن کی مدد کر سکوں گا۔

ہیڈ ماسٹر صاحب نے اثبات میں سَر ہلایا لیکن ساتھ میں عنبیہ بھی کی کہ وہ اپنی پڑھائی سے ہرگز غافل نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں تمہارا آج کاامتحان کسی اور دَن لے لوں گا۔

میڈ ماسٹر صاحب کاشکرید اداکرتے ہوئے، پاپااور اُن کا بیٹاا طمینان سے باہر نکل گئے۔

میڈ ماسٹر صاحب اُن کے اطمینان کودیکھ کر مسکرائے۔





## خوشی کی انتها

### نيلاسبرامنيم

وویک اسکول سے آہتہ آہتہ گھر کی جانب چل پڑا۔ اُسے اسکول ہی میں دیر ہوگئی تھی کیوں کہ وہ کر کٹ بیجے دیکھنے کے لیے زُک گیا تھا۔

وہ جانتا تھا کہ اُس کی ممی اُس کے لیے بے حد پریشان ہوں گی اور اِسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ آج اُسے ڈانٹیں گی بھی ضرور کیوں کہ اُس نے اپنے دوستوں ہی سے کیوں نہ کہلا دیا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ لیکن گھر پر تو بالکل غیر متوقع معاملہ تھا۔

لوگوں کی بھیٹر تھی، زیادہ تر عور تیں اور بچے، اُس کے اپار ٹمنٹ کے داخلی دروازے کے پاس جہاں وہ رہتا تھا، جمع تھے۔وہ جیران تھا کہ وہاں کیا ہو گیا تھا۔وو کیک کی نگامیں اُس کی ممی پر پڑیں۔وہ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں یو پچھ رہی تھیں۔وہڈر گیاجانے کیا ہو گیا تھا،اُس کی پریشانی بڑھ رہی تھی،وہ بشکل اپنی ممی کے پاس پہنچے۔کا۔

"آب كيول رور بي بين امتال؟" أس في ريشاني سے يو چھا، وه خود كو گنام كار سجھ رہاتھا۔

"اده، و دیک، تمهیں دیچے کر کس قدراطمینان ہواہے، اُن کاچپرہ مسکرانے لگا۔

"المال، پریشان نه مول،اوربیه بتائیس که مواکیاہے؟"و ویک نے سوال دہرایا۔

اُسے بیہ جان کراطمینان ہوا کہ ممی،اُس کے دیر سے آنے کو بھول چکی ہیں۔

میں لیٹر بکس دیکھنے کے لیے نیچے آئی تھی اور اپنے فلیٹ کا سامنے والا دروازہ کھلا چھوڑ آئی تھی۔ لیکن تیز ہوا سے دروازہ بند ہو گیااور اب بید لاک ہو گیا ہے۔ مسز سری نواس نے پورا قصنہ سنایا۔ میں نے کئی مر تبہ کھنٹی بھی بجائی، لیکن کیوں کہ تمہارے نانا جی کافی بہرے ہیں، شایدوہ سُن نہیں سکے۔

"المال، آپ نے اپنی جابی سے کیوں نہ کھول لیا جو عام طور پر آپ اپنے پاس رکھتی ہیں "وویک نے انھیں یاد د لایا۔

منزسری نواس نے لا جاری ہے اُس کی طرف دیکھا۔

"میں منہ د هونے کے لیے عنسل خانہ گئی تھی اور جا بی و ہیں بھول آئی "۔

"اوہ آپاتیاہے بھی مدد نہیں لے سکتی تھیں کیوں کہ د ہلی سے تووہ کل ہی آئیں گے۔"

وديك نے ملكى سى سيٹى بجاتے ہوئے يو چھا،امال، مجھے بتائيں، كتنى ديرسے يہ سب چل رہاہے؟"

تقریباً آدھے گھنٹے سے۔ مجھے اِس لیے زیادہ فکر ہے کہ ناناجی کہیں سونہ گئے ہوں۔ میں نے جب انھیں دیکھا تھادہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔اُس کی ممی کی پریٹانی بڑھتی ہی جارہی تھی۔

و دیک چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اُس نے بھیڑ میں ایک چہرے کو تلاش کیااوراپی ممی سے بولا۔

"امان، چو كيدار كبال بع ؟،أس في زور سے كبا-

"وہاس وقت دو پہر کی چھٹی ہر ہے"، مسزسری نواس نے اپنے لڑ کے کویاد والایا۔

وو یک نے اپنااسکول بیگ زمین پرر کھ دیااور اِد هر اُد هر دیکھنے لگا۔ آم کے پیڑ کی ایک ٹبنی جو کہ برابروالے گھر میں کھڑا تھا، تقریباُاس کے ڈرائنگ روم وڈائننگ روم کی کھڑ کی تک پہنچ گئی تھی۔

" میں اِس پر چڑھ کر دیکھوں گاکہ ناناجی کیا کررہے ہیں۔ شاید اُن کو میں اپنی طرف متوجہ کرسکوں اور اس طرح دروازہ کھل سکے"وویک نے اینے جوتے اتار دیے۔

دوسرے فلیٹوں سے عور تیں اُس کو آم کے در خت پر چڑھتاد کیے کر اُس کی ہمت بڑھار ہی تھیں۔ ''دبس وہ یک اتنا کافی ہے۔ اِس سے آگے مت جانا، کہیں ایسانہ ہو تم گِر جاؤ''۔ "اب ذراد کیھو، کیا تمہیں ناناجی نظر آرہے ہیں؟وہ کیا کررہے ہیں؟"

نہیں وہ کہیں دکھائی نہیں پڑتے۔شایدوہ کمرے میں سورہے ہیں۔ میں تھوڑی دیرا نظار کروں گا۔وویک نے جواب ویااور در خت براینے آپ کو، جس قدر ممکن ہو سکا، ٹھیک سے بٹھالیا۔

اُس کو بھوک لگنے گئی تھی، اُس کی جیب میں چاکلیٹ بار موجود تھاجو اُس نے اسکول سے گھر آتے وقت خریدا تھا۔ وویک نے کاغذا تاریجینکا در کھانے لگا۔

وہ چند لمحوں کے لیے منہ چلانا بھول گیا،جب اُس نے ناناجی کودیکھا۔ وِ ویک کے تعجب کی انتہانہ رہی جب اُس نے نانا جی کو فرنٹ ڈور کے نزدیک ویکھا۔ انھوں نے بید دیکھ کر اطمینان کیا دروازہ مقفل تھا۔ اُس کے بعد انھوں نے اپنے ہاتھوں کو ملااور مسکرادیے اور پھر، کچن میں جاکر غائب ہو گئے۔

و وو بال كياكرر ہے ہوں كے ؟وويك نے سوجا،اور پھر أن كا تظار كرنے لگا۔

چند منٹ بعد نانا جی پھر سامنے آگئے۔اُن کے ہاتھ میں مٹھائی سے بھری ایک پلیٹ تھی۔وویک تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکارہ گیا۔ نانا جی وہ مٹھائیاں کھارہے تھے جو اُس کی ماں نے اُس کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے بنائی تھیں جو شام کو ہونے والی تھی۔

ڈاکٹر نے ناناجی کو چند مہینوں کے لیے مٹھائی کھانے سے منع کیا تھاکیوں کہ اُن کابلڈ شوگر پھے بڑھا ہوا تھااور اِس کو کنٹرول کر ناضروری تھا۔ لیکن اِس وقت وہ مٹھائی کھار ہے تھے،افسوس، چوہامزے اُڑا تا گھومتا ہے جب بتی دور ہوتی ہے۔وویک خاموش سے سب پچھ دکھے رہا تھا۔وہ اپنے آپ پر مشکل سے قابوپارہا تھاکیوں کہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بنچے کھڑی بھیٹر اُس پر پوری طرح نظرر کھے ہوئے ہے۔

وو یک کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا، وہ کیسے اپنی ممی کو بتائے کہ اُس نے ناناجی کو دیکھ لیا تھااور وہ کسی طرح بھی ناناجی کو روک نہیں سکتا تھا۔

اُسے کتنے ہی موقع یاد تھے جب نانا جی اُس کے ایک اچھے ساتھی بنے تھے اور انھوں نے کتنی بار والدین کی ڈانٹ سے بچایا تھا۔ اُسے یاد ہے جب وہ یک اور اُس کے ماں باپ چند سال پہلے نانا جی کے آبائی گھر گئے تھے۔ وہ یک اور نانا جی ایک ونانا جی سے ایک ون کے وہ کے اور نانا جی اور نانا جی اور نانا جی سے کہا کہ اصل میں اِس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے کیوں کہ وہ وہ وہ یک ودریا کے کنارے اپنے چھپنے کی جگہ دکھانا چاہتے تھے۔

ایک اور مرتبہ و ویک نے ناناجی سے مدولی جو کہ نانی جی کے گذرنے کے بعد آئی گھریک جانے پرانھیں کے ساتھ رہ



رہے تھے۔ ششماہی امتحان میں میتھمیلی میں اُس کے خراب نمبر آئے تھے۔

"لپّاورامان تو آسان سَر پراٹھالیں گے ، مجھے تو بہت ڈرلگ رہاہے"۔وویک کویاد آیا،اُس نے نانا جی سے یہی کہا تھا۔ پرواہ نہ کروا میں سنجال اوں گا۔نانا جی نے پریشان بچ کواطمینان دلایا۔

کھانا کھانے کے بعد انھوں نے اپنی لڑکی اور داماد کو بلایا اور کہاوہ بغیر کام کے بور ہوگئے ہیں اور آج سے و و یک کا ہوم ورک خود دیکھیں گے۔

وہ میں تھمینکس میں کمزور ہے۔ میں کو شش کروں گاکہ فائنل ایگزام میں اُس کے پورے نمبر آئیں۔اگراس مرتبہ اُس کے اچھے نمبرنہ آئے ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہو گا۔ نانا جی نے اپنی رائے دے دی۔

اس طرح و و یک کواپی رپورٹ بک د کھانے کااشارہ مل گیا۔وہ ناناجی کاشکر گزار تھا۔انھوں نے، تبییہہ کرتے ہوئے اُس کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔اُس کے والدین نے آگے اچھاکام کرنے کی ہدایت کی۔

اس و قت نانا جی کو مزے لینے دو، یو و یک نے سوچا۔ اُس نے ایسا تاثر دیا جیسے کہ اُس نے پچھ بھی نہ دیکھا ہو جو کہ وہ اپنی ممی کو بتائے اور اپنی چاکلیٹ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یوویک نے دیکھا۔ نانا جی کے چبرے پر بر فی کھاتے وقت ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان تھا۔

ا جانگ نانا جی کی نظرو و بک پر پڑگئی جو کہ کھڑ کی ہے اندر دیکھ رہاتھا۔ اُن کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوگئے۔ انھوں نے خاموش رہنے کے لیے اپنے ہو نٹوں پر اپٹی اگلی رکھ دی۔وو یک نے سر ہلا کر اُن کی ہاں میں ہاں ملائی اور نانا جی کو اطمینان دلایا جب اُس نے نانا جی کی آئکھوں میں منت دیکھی۔ نانا جی کو کھاتے دیکھ کر اُس کے منہ میں پانی آگیا۔

اُس کے بعد ناناجی کھڑ کی کے پاس آئے اور ملکے سے بولے۔"میں اِس پلیٹ کواچھی طرح دھوکر صاف کر دوں گا، اِس سے پہلے کہ تمہاری مال مجھے کپڑلے۔اُس کو کچھ پندنہ چل سکے گاکیوں کہ میں نے پہلے ہی سے اچھی صفائی کر دی ہے۔ تھوری سی دیراور پلیزوویک"۔

" و و یک کیاتم نے نانا جی کود یکھا؟" اُس کی مال نے نیچے سے سوال کیا۔

" نہیں .....ہاں۔ابوہ اپنے کمرے کی طرف آرہے ہیں۔ میں اُن کو متوجہ کرنے کی کو شش کروں گا"۔وویک نے نانا جی کو دیکھ کر کہا جو کہ کچن سے ہاتھ پو ٹچھتے ہوئے باہر آرہے تھے۔اُس نے آس پاس کی کچھ ڈالیاں توڑیں۔نانا جی اُس کو یہ کر تادیکھ کر مسکر ارہے تھے۔وویک ٹہنیوں کو بار بار ہلانے لگااوریہ دکھانے لگاجیسے وہ نانا جی کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہاہے۔ پھروہ یک نے ایک جھوٹا ساہرا آم توڑااور نشانہ ہاندھا۔

ناناجی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں اُن کو احساس دلاؤں گا کہ فرنٹ ڈور لاک ہو گیا ہے اور میہ کہ وہ اس کو کھول دیں۔ وویک نے ضروری اشارے کیے تاکہ وہ ناناجی کو ہتا سکے کہ وہ کیاچا ہتا ہے۔

نانا جی، و و یک کی کوششوں کو بڑے انہاک سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کمرے سے دروازہ کھولنے باہر نکل آئے۔ مسز سری نواس تیزی سے زینہ پر چڑھ گئیں اور اپنے پاپا کو دیکھ کراطمینان کاسانس لیا۔انھوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ و دیک کی برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں سوچ کرخوش ہورہے تھے۔

" مجمع خوشی ہے سب کچھ ٹھیک رہا"۔ مسز سری نواس بولیں۔ وویک نے ناناجی کی بات مسکراتے ہوئے سی۔

میں بھی بہت خوش ہوں۔ہم سباب آج کی پارٹی کا مز ولیں گے ، کیوں ناناجی!"

یارٹی میں برتھ ڈے کیک کا پہلا مکر اناناجی کو پیش کیا۔

" یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے، نانا جی، میرے کیک کا چھوٹا سا نکڑا آپ کو یہ کھانا ہی پڑے گا۔ میں آپ کی "نا" ہر گز قبول نہیں کروں گا"۔وویک نے بنتے ہوئے کہا۔

شكرىيە، وويك، خدائمهيں اپنى رحموں سے نوازے، ناناجى نے دعائيں ديں"۔

و و یک کو بیہ جان کر اور بھی اچھالگا کہ نانا جی پرچوری کی دعوت کے بُرے اثرات نہیں پڑے تھے۔

ا گلے ہی دن ، نانا جی نے اقوال کی ایک کتاب میں جو کہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اُس کو ایک حکایت کی طرف اشارہ کیا جو اس طرح تھی۔

> زندگ سے بھر پورا یک لھے، تمام عمر کی زندگی سے بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ایک بھر پور گھنٹہ ناناجی کے لیے زندگی کاسب سے اچھالمحہ تھا۔



### گھرجوغائب ہو گیا

#### سر و جنی چو پڑہ

مھاكررام ہرى سنگھ ايك كھلے ميدان كے كنارے كھڑے تھے۔ اُن كے سامنے كوڑے، كرك اور جھاڑيوں كا ڈھير تھا۔إدھر اُدھر اینٹ كے روڑے بكھرے پڑے تھے۔ اُن كى آئكھوں كے سامنے كوئى بھى جانى پېچانى چيز نہيں تھى۔ انھوں نے اِس ميدان كے چاروں طرف گھومنے كاارادہ كيا۔وہ يہاں جو بھى كچھ تھا، اُس كواپنى يادوں ميں واپس لانا چاہتے تھے۔

وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے، کہ اُن کا پیرا کیگرھے میں جاپڑا۔ اُن کے بچپن میں یہاں ایک زبردست آم کا پیڑ ہوا کر تاتھا۔ کتی ہی باروہ اپنے ماں باپ کے غصے سے بچنے کے لیے یہاں حیب جایا کرتے تھے۔ تھوڑااور آگے بڑھنے پر کچھ اور یادیں اُن کے ذہن کو جھنجوڑ گئیں۔ یہاں پیڑوں کی جڑیں اور ایک ٹوٹا، اُجڑا ہوا پیڑ ہوا کر تاتھا۔

وہ چلتے چلتے ہی میں رُک گئے، فائدہ بھی کیا تھا۔ چکر لگانے سے وہ سب تو واپس نہیں آئے گاجو کہ بھی یہاں تھا۔
بلکہ شاید اس کے بر عکس ہووہ پوری طرح غم میں ڈوب سکتے تھے یا غم اور محرومیت کے احساس سے وہ نڈھال ہو کررو
پڑتے۔انھیں اُن الفاظ کی تلاش تھی جن سے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکیس کہ انھوں نے کیاد یکھا تھا۔ عملی ہونا
ضروری تھاصرف بے حد جذباتی ہونا ہی کافی نہ تھا۔وہ کیا قدم اُٹھا سکتے تھے اور کس کے خلاف ؟وہ کہاں سے اپناکام
شروع کریں؟



انھوں نے اپنے قد موں کو پھر تلاش کیا، افسوس، وہ اپنے آپ سے بولے۔ نثر وع میں ملکے سے اور پھر پورے یقین کے ساتھ ۔" ہاں، گھروہاں سے جاچکا ہے۔ گھروور جاچکا ہے'۔ انھوں نے اپنے آپ کوزور سے ہلایا جیسے کہ کوئی ٹرا خواب دیکھا ہو۔

#### "يه سيح من ابوه وبال نبيل مي "-

ثبوت تفايه

ہے سب آج سے تقریباً ہیں سال پہلے شروع ہوا تھا۔ وہ ٹھاکر فیملی کاسر براہ، ایک بڑی ملکیت کاوارث۔ ٹھاکر ہلیات کی سب سے اعلا فیملی تھی جوا یک بے حد مال دار اور زر خیز علاقہ تھا۔ یہاں بڑے پیانے پر نصلیں اگائی جاتی تھیں اور یہ فصلیں ٹھاکروں کورو پیہ فراہم کرتی تھیں۔ پھر یہ رو پیہ پیہہ، سونے کی اینٹوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھااور اس کے بعد إن اینٹوں کو حویلی میں بڑے مضبوط بکسوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ کچے آموں سے بھری بوریاں، پکے سنتروں سے بھری ٹوکریاں اور سبزیاں، ان سب چیزوں کے ڈھیرلگ جاتے تھے، اس حد تک کے گھرکے کمرے بھی بھر جائیں۔ بھری ٹوکریاں اور سبزیاں، ان سب چیزوں کے ڈھیرلگ جاتے تھے، اس حد تک کے گھرکے کمرے بھی بھر جائیں۔ اس گھرکا کوئی خاص نقشہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ بیہ بے حد بڑا تھا۔ جیسے جیسے ضرور سے ہو تی گئی، کمروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیٹے کاپیدا ہو نایا کسی کی شادی ہونا، ان اضافوں کی وجہ ہواکرتی تھی۔ کبھی کسی نے قریخ سے بنوانے پردھیان ہی نہیں دیا۔ اس وجہ سے بچھ کمرے ضرور سے نیادہ بڑے تھے چھوٹے بغیر روشن دانوں کے۔ انجام پردھیان ہی نہیں دیا۔ اس وجہ سے بچھ کمرے ضرور سے نیادہ بڑے کے جھوٹے بغیر روشن دانوں کے۔ انجام کے کہ پینداور ضرور سے بی مطابق بڑھ کھی تھیں۔ اندر حویلی میں ہواکام، رہنے والوں کی پینداور اداراں سے کامنہ ہولیا میں بواکام، رہنے والوں کی پینداور اداراں سے کامنہ ہولیا

اِس گھر کے چاروں طرف بہت ہے درخت تھے۔ ہرخوشی کے موقعے پر کسی نہ کسی بہانے اِن درختوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جیسے کے ہونا چاہے تھا، یہ درخت بھی بے تر تیب لگادیے گئے تھے اور اِن کود کھ کر جنگل کا سااحساس ہو تا تھا۔ یہ تمام درخت زندگی سے بھر پور تھے۔ نہ صرف مختلف قتم کی چڑیوں، پر ندے بلکہ اور بہت سے چھوٹے موٹے جانوروں کے لیے بھی یہ ایک اچھی پناہ گاہ تھی۔ دو پہر کے سناٹوں میں شریر بیچا کشر دیواروں پر چڑھ جاتے اور وہ سب شرار تیں کیا کرتے جو کہ تمام دنیا کے بیچ کرتے ہیں۔ باغ بھی ایک چہل پہل کا مقام بن گیا تھا جس طرح کہ خود حو کمی تھی۔

آہتہ آہتہ بچے جوان ہونے گئے۔ لڑکیوں کی شادی دوسرے بڑے گھرانوں میں ہو گئی اور اکلو تا بیٹا بہت مہلّے اسکولوں اور پھر کالجوں میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑی مقامات پر گذر تیں اور جاڑے بڑے بڑے شہر وں میں۔ کئی کئی ہفتوں کے لیے حویلی میں سناٹاسا چھاجا تا۔

بوے ہونے پر رام ہری کو گھرسے بہت دور کلکتہ میں ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اُس کا بہت کم بکیات آنا ہوتا۔ جب بھی اُس کو پیسے کی ضرورت ہوتی وہ منگوا بھیجتا۔ اب کیوں کہ وہ تمام الملاک کاسر براہ تھادہ ان سب کی خود د کھے بھال کر تا۔ اپنے بزرگوں کی زمینوں کی آمدنی کو بھی وہ مہارت سے نہیں دکھے پاتا تھا۔ اُس نے ایک آسان راستہ نکال لیا۔ وہ اپنی زر خیز زمین کے چھوٹے سے مکڑے کو بیچنے پر راضی ہوگیا۔ اُس کو تیز قشم کی موٹر کاریں رکھنے کا شوق ہوگیا تھا۔ گھو منا پھر نااُس کا دوسر اشوق تھا اور اِن دونوں شوقوں کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی اور اس طرح زمین بڑی تیزی سے بکنے لگی۔وہ مشہور ہوگیا کہ وہ ٹھا کرجوایک گانے کے لیے بھی اپنی زمین بھی دیتا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی اور اس طرح زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی زمین کے دیتا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی دیتا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی زمین بھی دیا ہے۔ یادو پیسے کی دیتا ہے۔ یادو پیسے کی دیا ہے۔ یادو پیسے کی دیتا ہے۔ یادو پیسے کی دیا ہے۔ یادو پیسے کی دیتا ہے۔ یادو پیسے کیا کہ دو میادوں میں بھی دیتا ہوں کی دیتا ہے۔ یادو پیسے کیا کہ دو میادوں میں بھی دیا ہوں کی دیتا ہے۔ یادو پیسے کیا ہوتا ہوگیا کہ دو میا کہ دو سے کیا گھر کیا گھر کیا کہ دو میاں کی دو میاں کیا کہ دو میاں کی دو میاں کیا کی دو میاں کی دو میاں کی کی دو میاں کی دو میاں کیا کی دو میاں کیا کہ دو میاں کی دو میاں کی دو میاں کی دو میاں کیا کی دو میاں کی دو میاں کیا کی دو میاں کیوں کی دو کی دو کیا کی دو میاں کی دو میاں کیا کہ دو میاں کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کیا کی دو کیا کی دو ک

رام ہری کواس طرح کی زندگی بہت پیند تھی۔اُس نے اپنی گرتی اور سمٹنی ہوئی جاگیر کے بارے میں کبھی نہیں سوجا۔ کچھ دنوں بعد اُس کے پاس صرف ایک گھر بچاتھا، جو کہ ٹھا کرنواس کے نام سے مشہور تھا۔ اُس نے صرف اِس خیال سے اِس گھر کو نہیں بچا کہ یہ گھر اُس کے گاؤں میں رہنے سہنے کے کام آئے گا۔وہ اپنے خاص مہمانوں کی آؤ بھگت اِس گھر میں کر سکتا تھا۔

اس موقع پر ہلیات گاؤں کا ایک سر کاری کارندہ اُس سے ملنے کے لیے آیا۔ اُس کانام سیوا سکھ تھا۔ اُس کا گول سَر سیل کی خو شبو سے بسا ہوا تھارام ہری کے خوب صورت کلکتہ والے گھر ہیں اُس کو خوش آمدید نہیں کہا گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ اُس نے اُن ناراض نظروں کی بھی پرواہ نہ کی جو اُس پر ڈالی گئی تھیں۔ پھر بھی وہ صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ اُس نے اِس ایک بوی اچھی تجویز تھی، اُس نے کہا۔ وہ نواس کو کرائے پرلینا چاہتا تھا۔ اُس نے بہت عبلت سے ایک ایس رقم تجویز کردی کہ ٹھاکر انکار نہ کرسکا۔ معاملہ طے پاگیا اور پیشگی رقم بھی پیش کردی۔ نقذرو بہیہ کو دیجہ کررام ہری کو فیصلہ کرنے میں زیادہ وہ یہ نہ گی اور اس طرح سیوارام داخل نواس ہو گیا۔

اِس قم کوخاندان کی سیر و تفریح پر خرچ کردیا گیا۔ کرایے کی دوسری قسط منی آرڈرسے وقت پر آگئ جس سے رام ہری کی خوشی کا کوئی ٹھکاندندرہا۔اس طرح بعد کی قسطیں بھی آنے لگیں۔ بھی بھی کرایے دار کی طرف سے مرمت یا کسی اور وجہ سے رقم میں کثوتی نہیں کی گئی۔

"اچھاآدی ہے"رام ہری نے سوچا۔

لیکن ایک ماہ منی آر ڈر نہیں آیا۔ اِس پر کسی نے توجہ بھی نہ کی۔ دوسر ہے ماہ بھی ایساہی ہواادر پھر اِس طرح تیسر سے اور چوتھے مہینے۔ پھر سلسلہ بڑھتاہی گیا۔ باوجود مصروفیت رام ہری نے سیوائٹکھ کوایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔

أس نے خطیس زور دیا کہ حساب کو برابر کر لیاجائے۔

لیکن خط کا بھی کو ئی اثر نہیں ہوا۔

پھرایک اور خط ککھا۔ خط کی زبان قدرے سخت تھی۔

اِس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔

رجٹر ڈلیٹر بھیجا۔اُس کے بعدر جٹر ڈاے ۔ ڈی۔

کوئی اثر نہیں ہوا۔

ٹھاکر کی بیوی نے شوہر کی جان کھانی شروع کردی۔ کیوں کہ اُس کی طرزز ندگی صرف دفتر کے معاملات سے نیٹنا بن گئی تھی، اُس کو بیوی کاشور مجیانا بُرا لگنے لگا۔ اُس سے اِس سلسلے میں فور اَضروری قدم اُٹھانے کے لیے زور دیا گیا۔

لیکن تیار ہوتے ہوتے کئی سال گذر گئے۔

آ خر کاروہ بے حد ناراض بکیات کے لیے روانہ ہو ہی گیا۔ وہ سیوا شکھ کوا بیک یادو سخت متم کی خوراک دے گااور اگر ضرورت ہوئی تو مکان بھی خالی کرالے گا۔ گرچہ یہ بہت بُراہو گا۔ لیکن اِس کے لیے وہی ذمہ دارہے۔

رام ہری پاس کے اسٹیشن پر اُتر گیا۔ اُس نے ایک تا نگہ لیااور تا ملکے والے سے بلیات چلنے کے لیے کہا۔ وہ محض مول بھاؤ پہلے ہی سے کرلینا چاہتا تھالیکن میہ سوچ کر پچپ ہور ہاکہ میہ شہری بابو اُس کے ایک پانچ روپیہ کانوٹ ضرور دے وے گا۔ بلیات مینچنے پر اُس نے ٹھاکروں والے انداز میں بہت اُکڑ کر کہا۔

" کھا کر نواس چلو"۔

اُس نے ٹھاکر کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ تاکی والے نے ،جو کہ ایک جوان آدمی تھا،اِس سے پہلے یہ نام نہیں ساتھا۔ رام ہری اپنی یاد داشت سے تا کی والے کوراستہ بتا تار ہا، پھر بھی وہ اعتماد سے بولا، سیواسٹکھ کا گھر۔

"سيواسکھ اب يہاں نہيں رہتا"۔

"کیا"

ہاں صاحب، جس زمانے میں میری بہن کی شاوی ہوئی تھی، اضیں دنوں وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔" یہ کب کی بات ہے؟"جب ہوشیار سکھے کی سب سے اچھی فصل ہوئی تھی"۔

"خاموش" فاكرزورية كرجا"-

سیوا سکھ کہاں چلا گیاہے۔وہ کیسے چلا گیا۔۔۔۔اُس نے مجھے ۔۔۔۔ باقی جملہ رام ہری کے خیالوں میں ہی گم ہو گیا۔ تا نگے والے نے ذرایریشان ہوتے ہوئے یو چھا۔ ''اب کہاں جاناہے؟''

"جہاں سیوا سکھے رہتا تھا"۔ اُس مکان پر ،وہ جو بھی کہلا تا ہو"۔

مكان ....ارے نہيں .... مكان ....

مجھے وہاں لے چلو، ٹھا کرزور سے چلایا۔

زمین کے پاس پہنچ ہی، رام ہری ایک دم تا نگے سے باہر کود گیا، اترتے ہوئے جلدی میں کچھ پیسے رام ہری نے تا نگے والے کی طرف مجینک دیے۔

وہ تیزی سے اُس زمین کی طرف بڑھ گیا، جہاں بھی ٹھاکر نواس ہواکر تا تھا۔ وہاں خاک اور مٹی کے علاوہ پچھے نہ تھا، ہر طرف دھول اُڑاتی ہوئی ہوائیں۔

رام ہری تیزی سے آبادی کی طرف پلٹا۔اُس نے اُن کار ندوں کی تلاش کی جو کسی بھی کام کے نہ تھے۔اُس نے اُن بوڑھوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی جوحقہ پی رہے تھے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے۔

اُس نے جو کچھ سا،وہ س کر جیران وسششدررہ گیا۔

کافی سال پہلے جب سیوا سنگھ بکیات آیا تو اُس نے ہر جگہ یہ خبر پھیلادی کہ اُس نے یہ مکان ٹھاکر جی سے خرید لیا ہے۔ پنواری، جس کو خود یہ حیرانی تھی کہ اِس معالمے میں اُس کو اطلاع کیوں نہیں کی گئی۔اس کو یہ بتایا گیا کہ ٹھاکر جی کاغذی کارروائی کے لیے خود آئیں گے۔

پُواری رئیس لوگوں کے رہن سہن سے بخو لی واقف تھا، اِس لیے اُس نے بھی پرواہنہ کی اور آہتہ آہتہ ذہن سے وُھل گیا۔

اُس کے تھوڑے دنوں بعد، سیواسکھ نے حویلی کا فرنیچر اور دوسری چیزوں کو ہازار میں فروخت کر دیا۔ اِس نی اُس کے تھوڑے دنوں بعد، سیواسکھ نے حویلی کا فرنیچر اور دوسری چیزوں کو ہازار میں فروخت کر دیا۔ اِس نی اُس نے کلکتہ والوں کی طرف بوراد ھیان دیا جب مکان ہالکل خالی اور ویران ہوگیا، سیواسکھ نے اعلان کیا کہ وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بڑی عمارت بنار ہاہے۔ یہاں کے وہی لوگ جنہوں نے ٹھاکر نواس کے درود بوار کو بنایا تھا، اب اِس کے گرانے میں مصروف ہوگئے تھے۔

آہتہ آہتہ، شاندار دروازے اور کھڑ کیاں دوسرے گھروں کی زینت بننے لگے۔ حویلی کے جھاڑ فانوس دوسرے

امیر گھروں کی رونق بڑھانے لگے۔اور جو چھوٹی موٹی سجاوٹ کی چیزیں تھیں اُن کو توڑلیا گیا۔ سنگ مر مر کے بنے فرش اُ کھاڑ لیے گئے۔ٹا کلیں اور بہترین قسم کی اینٹیں کسی جگہ نتقل کر دی گئیں اور ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کو ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ تمام دیواریں غائب ہو گئیں۔ عمارت صرف بنیادوں تک محدود ہو گئی۔ اِن بنیادوں کو بھی خزانوں کی تلاش میں کھوددیا گیا۔اب کچھ بھی باتی نہ بچاتھا۔

سیواسکھ کے بارے میں سبنے یہی سوچاکہ وہ اُس کی اپنی جا کدادہ۔

اوراب وهوقت آئينجا تفاجب كلكته كرابيرنه بهيجنا كميك تفار

رام ہری نے سیواسکھ کی تلاش کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔

لیکن کسی چھوٹے سے قصبے کی چھوٹی سی گلی میں ،ایک پرانے جھاڑ فانوس کی روشنی میں ٹھاکر کی پیندیدہ آرام کرسی پر لیٹے ہوئے سیوائنگھ دنیا کی اِسی طرح کی ایک اور سیوا (خدمت) کی سوچ رہاہے۔





### سب سے الگ

#### تبتحى تاوورا

"اسكول ميں پہلادن كيمار ہا؟"رات كے كھانے پر مال نے ريماسے يو چھا۔
"او. كے۔ آج پڑھائى نہيں ہوئى۔ پورادن يو نہى گذر گيا"ر يمانے جواب ديا۔
"كيا تنہارى كلاس ميں نئى لڑكياں بھى آئى ہيں" باپ، مسٹر سين نے دريافت كيا۔
"صرف ايك ...... اوروہ بہت دل چسپ ہے"ر يمانے سلاد ليتے ہوئے كہا۔

"تمالياكيول كهه ربى مو؟"مسٹرسين نے يو چھا۔

''وہ اچھی طرح انگریزی نہیں بول سکتی۔وہ کسی اور صوبے سے آئی ہے''ریمانے ملک کے دوسرے برے کے ایک حصے کانام لیتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔

لیکن اُس صوبے کے بچے عام طور پر تیز ہوتے ہیں، خاص طور پر میتھس میں "مسٹر سین نے ملکے سے کہا۔ لیکن بیالا کی توکسی طرح بھی تیز نہیں لگتی۔سَر میں تیل، ماتھے پر بندی، لہحہ .....گوڈ مور ننگ ٹیچر "۔ ریمانے نقل اتاری۔

اس کے ماں باپ نے آیک دوسرے کی طرف دیکھا، ریما اُن کی اکلوتی اولاد تھی۔وہ اُس پر جان چیٹر کتے تھے۔ لیکن تبھی جھیوہ نا قابل برداشت ہو جاتی تھی۔ "میں تم سے امید کر تاہوں کہ تم اور تمہاری دوست مالتی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کروگی"۔ مسٹر سین نے میز سے اُٹھتے ہوئے تاکید کی۔

کیکن ریمااور اُس کی ساتھیوں نے ایساہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح، جیسے ہی مالتی کلاس روم میں واخل ہو گی۔ اُن سب نے ایک آواز میں زور سے کہا۔ 'گوڈ مار نگ!''

بے جاری مالتی ،وہ یہ سمجھ بھی نہ سکی کہ وہ سب لڑ کیاں اُس کا نداق بنار ہی تھیں۔

اُس نے مر کران کی طرف دیکھااور جواب دیاد محوفر مار نگ "۔

شهناز نے مذاق اُڑاتے ہو عے لوچھا۔ "تم اینے بالوں میں اتنا تیل کیوں لگاتی ہو"۔

مالتی کو تھوڑ ائر الگا،لیکن اُس نے ملیٹ کے جواب نہیں دیا۔

"اوراسکرٹ بھی اتنالہا"، کلیئر ..... نے شوخی ہے کہا۔

مالتی جواب دیے ہی والی تھی کہ ٹیچر آ گئیں۔ کلاس میں سب کود مکھ کر بے حد تعجب ہوا کہ جب بھی ٹیچر کوئی سوال کر تیں،مالتی فور اُلپناہا تھے اُٹھادیتی۔

" ٹھیک،مالتی،تم جواب دو" ٹیچرنے تھم دیا۔

مالتی نے در ست جواب دیااور ٹیچر نے اُس کی تعریف میں سر ہلایا۔

جب ریمانے گھر پریہ سب سایا، تواس کی مال نے کہا" لگتا ہے لڑکی کافی ہوشیار ہے"۔

"كيافائده؟"ريمانے حقارت سے كہا"أس كى الكريزى جواس قدر خراب بے"۔

" تہماری ہندی کے بارے میں بھی ایساہی کہا جاسکتا ہے، مسٹر سین نے فور آیاد دلایا۔وہ ریماکی اِس عادت سے خاصے پریشان ہو بچکے تھے۔

مسزسین کو بھی یہ سب پیندنہ تھا۔ اُس رات ریما کے ماں باپ نے اِس مسلدیر بات چیت کی۔

"ہم نے ریماکوایک اچھے اسکول میں اِس لیے داخل کرایا تھاکہ وہ اچھی انسان اور پُر اعتاد ہو۔ لیکن مجھے ڈر ہے وہ تو خاصی گھمنڈی بنتی جار ہی ہے۔ "مسٹر سین نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔

ا گلے ہی سنچر کوانٹر ہاؤس گانے کامقابلہ تھا۔ ریماجو کہ انگریزی گانوں کی کیٹیگری میں صنہ لے رہی تھی، فہرست میں ہندی گانے کی کیٹیگری میں مالتی کانام دیکھ کر جیران رہ گئے۔ "تیل بھری چٹیا گاتی بھی ہے، اُس نے کلیئر کی طرف دیکھتے ہوئے چوٹ کی۔"

> "تمہارامطلب ہے، مینڈک کی طرح ٹڑائے گی۔" کلیئرنے نداق اُڑایا۔ لیکن اُن کی پیشگوئی جھوٹی ٹابت ہوئی۔

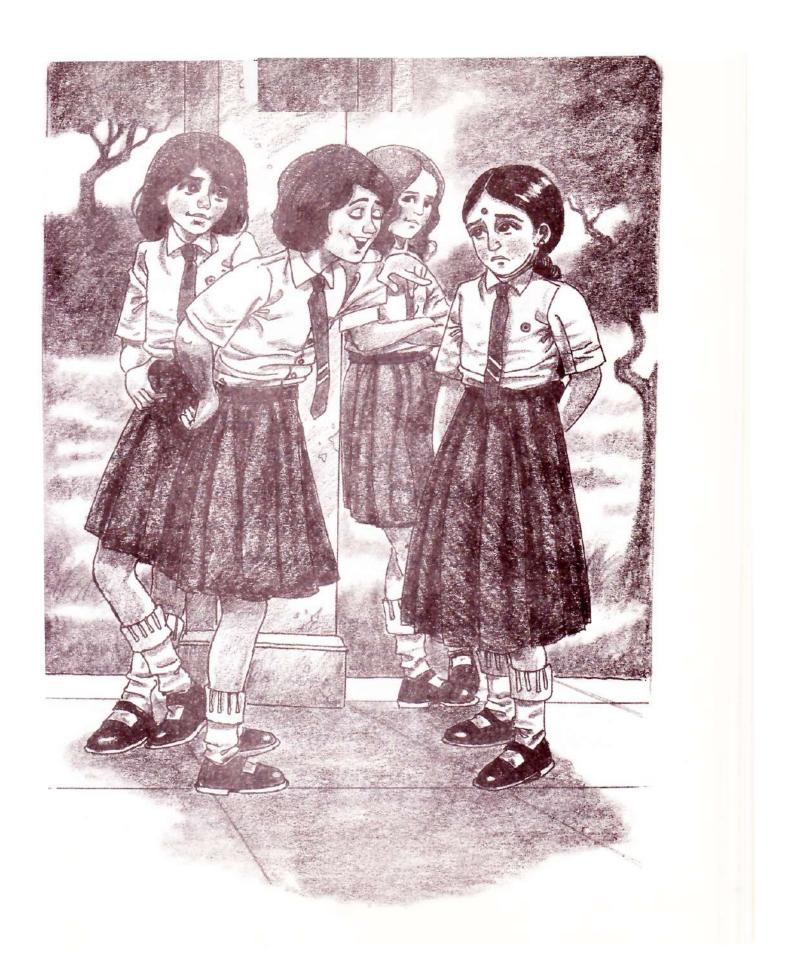

مالتی نے بہت اچھاگایا۔ اُس کی آواز سریلی اور منجھی ہوئی تھی۔ ریمااور اُس کی ساتھیوں نے سوچا تھا کہ جب مالتی گائے گی وہ سب شور مچائیں گی۔ لیکن اُس کا گانا پور می خاموشی سے سناگیا، وہ اُس کا مُذاق اُڑا نے کی ہمت بھی نہ کر سکیں۔ انھیں یقین تھا کہ اگر انھوں نے شور مچایا تو وہ پکڑی جائیں گی۔ جیسے ہی مالتی گانا گاچکی، پر نسپل صاحب نے تالیوں کا آغاز کیااور پھر ٹیچیر اور سارے بچوں نے۔

مالتی کے پہلاانعام ملنے پر کسی کو بھی تعجب نہ تھا۔ ریما بھی کسی طرح اپنی کیلیگری میں فرسٹ آئی تھی، لیکن اُس کومزہ نہیں آیا۔
جیسے جیسے سال ختم ہونے لگا، یہ سب پرواضح ہو چکا تھا کہ مالتی ایک ذبین بچی تھی۔وہ بے حد محنتی، خاموش طبیعت اور ذبین تھی۔ کھیل کود میں بھی وہ آگے تھی۔ اُس کی سب سے زیادہ رغبت میں تھی۔وہ ایک تیز ذبن کی مالک تھی البتہ سادگی پند تھی۔ آہتہ بہت کی لڑکیاں میں تھی میں اُس کی مدد لینے لگیس۔وہ فور اُاور بہت خوشی سے راضی ہوگئی۔ ٹیچر تو پہلے ہی دن سے اُس کی ذہانت اور اچھی عادت واطوار کو پیند کرتی تھیں۔اب کلاس کی اور پچیاں بھی اُس کی دوست بن گئی تھیں۔ لیکن ریمااور اُس کی ساتھیوں نے اُسے آج بھی قبول نہیں کیا تھا۔وہ مالتی سے نفرت کرتی تھیں۔وہ سب کی سب بے حد بنتی تھیں اور مالتی اُن جیسی نہ تھی۔ جب بھی انتھیں موقع ماتاوہ اُس کا فرت کرتی تھیں۔وہ سب کی سب بے حد بنتی تھیں اور مالتی اُن جیسی نہ تھی۔ جب بھی انتھیں موقع ماتاوہ اُس کا فرت کرتی تھیں۔وہ سب کی سب بے حد بنتی تھیں اور مالتی اُن جیسی نہ تھی۔ جب بھی انتھیں موقع ماتاوہ اُس کا فرت کرتی تھیں۔وہ سب کی سب بے حد بنتی تھیں اور مالتی اُن جیسی نہ تھی۔ جب بھی انتھیں موقع ماتاوہ اُس کا فرات کرتی تھیں۔ دوست بی خور کتیں خاص طور پر اُس کی انگریز کی کا نداق۔

مالتی کو اُن کے اِس سلوک پرافسوس ہو تا۔ ایک روز تو دہ روتے روتے رہ گئی۔ جب ریمانے اُس کے آسک کے جبائے آسکس (Asks) کے بجائے "آسکس (Asks) کے بجائے "آسکس

ہکلاتی آواز میں مالتی نے کہا''میں جانتی ہوں میری انگریزی بہت کمزور ہے''اور تمہاری بہت اچھی۔ کیا تم میری انگریزی بہتر کرنے میں میری مدد کروگی''۔

" نہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرسکوں گی"۔ ریمانے بڑے اُکھڑے لیج میں کہا۔ "درست انگریزی بولنا تم دیہاتیوں کے بس کی بات نہیں"۔

مالتی کاچېره غضے اور افسوس سے لال ہو گیا،وہ جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اُس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا،وہ کیا کہے،وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔

"ریما، یہ نا قابل برداشت ہے" شہناز نے کہا۔

"بالكل"، نيبااور كليترني بهي بال مين بال ملائي \_

ریماکوز بردست جھنکالگا، اُس کی اپنی دوست اُس کے خلاف ہوگئی تھیں۔

وه وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔

مسرسین نے دو پہر کے کھانے پر ریما کو کچھ بچھا بچھا ساپایا، لیکن انھوں نے ریماسے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ریما جانتی

تھی کہ اُس نے بدتمیزی کی تھی، لیکن وہ کسی بھی قیت پراپی غلطی تشامیم ہیں کر سکتی تھی، حتی کہ اپنے آپ سے بھی نہیں۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اُٹھی اُس کاسَر درد سے پھٹا جارہا تھا۔ شاید اِس لیے کہ سچھلی رات وہ بمشکل سوپائی تھی۔ لیکن اُس کی ممی کا کچھ اور ہی خیال تھا۔

"ریما، تمہاراچېره کیوں اس قدراُترا ہواہے، تم ٹھیک تو ہو؟"انھوں نے پوچھا، ریما کی پیشانی پرہاتھ رکھتے ہوئے، وہ اُچھل پڑیں۔"ارے تمہیں تو تیز بخارہے۔ جاؤتم آرام کرو۔ آج اسکول کی چھٹی کرو"،انھوں نے حکم دیا۔

ریما کو زیادہ فکر نہ تھی، لیکن وہ کمزوری ضرور محسوس کررہی تھی۔اگلے روز بھی اُس کی طبیعت بہتر نہ ہو گی۔ڈاکٹر نے کم از کم ایک ہفتے کے لیے مکمل آرام کامشور ہدیا۔

ریما پریشان تھی۔ ٹرم ٹمیٹ آنے والے پیر سے شروع ہونے والے تھے۔امتحانوں سے ہفتہ بھر پہلے اسکول نہ جانے کا مطلب پڑھائی کازبرد ست نقصان تھا۔ کلاس میں اہم سوال وجواب پر بحث ہوتی ہے۔اور وہ إن سب سے محروم ہوجائے گی۔

ادہ، ممی، میں کیسے کروں گی، دوروہانی ہو گئے۔

"تم گھر پر جس قدر کر سکتی ہوا پنی تیاری کرو۔ جب تمہاری دوست تم سے ملنے آئیں تم اُن سے معلوم کر سکتی ہو کہ کلاس میں کیاکام کرایا گیا تھا" ماں نے جواب دیا۔

ریماکی کوئی بھی دوست اُس سے ملنے نہیں آئی۔

ریما کی ممی کو بہت غصنہ آیا۔ کس طرح کی موسمی، اچھے وقت کی دوست ہیں، انھوں نے اپنے شوہر سے کہا۔ کم از کم وہ دیکھنے تو آ ہی سکتی تھیں کہ ریما کس حال میں ہے۔

ریما کو تسلی دیتے ہوئے، انھوں نے کہا۔ شایدوہ امتحانوں کی تیاری میں مصروف ہوں گی،وہ خیریت تو معلوم کر ہی علق تھیں،ریمانے شکایٹا کہا۔

منرسین کے پاس اُس کا کوئی جواب نہیں تھا۔

اُسی دو پہر، ریماسے ملنے پچھ لوگ آئے۔ وہ یہ دیکھ کر جیران رہ گئی جب ممّی اُس کی مہمانوں کواُس کے کمرے میں لائیس ان میں مالتی تھی اور اُس کے ساتھ ، ایک پُر و قار عورت شاید، اُس کی ماں ہی ہوں گی، کیوں کہ مالتی میں اُن ک بے حد شاہت تھی۔

"ہیلو،ریما، مجھے معلوم ہواتم بیار ہو۔اب طبیعت کیسی ہے؟" مالتی نے معلوم کیا۔ ریماکو کوئی جواب نہ بن پڑا،وہ بے حد مشکور تھی ساتھ ساتھ اُس کواینے کیے پرافسوس تھااور تعجب بھی۔ مسزسین ،ریماکاپوری طرح جائزہ لے رہی تھیں۔اٹھیں اپنی بیٹی کی بیرحالت دیکھ کراطمینان ہوا۔

یہ بہت اچھا ہوا، انھوں نے سوچا، چلو ہماری ریما کو یہ احساس تو ہوگا۔ کہ دوستی، اچھے اسٹائل کے کپڑوں اور کچھے دار بات چیت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔

یہ دیکھ کرریما خاموش تھی، مالتی کی ممی نے کہا، ''شایدتم کویہ فکر ہوگی کہ تم نے کورس دہرانے والے ہفتہ کومِس کر دیا۔ تم بالکل فکرنہ کرو۔ مالتی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔''

"كيول نہيں" مالتى نے خوشى سے كہا۔ "اور بال تم انگريزى ميں ميرى مدد كر سكتى ہو"۔

ریمانے شرم سے اپنائر ہلایا۔ "شکریہ مالتی، تم بہت مہر پان اڑکی ہو۔" وہ اُٹھ گن اور مالتی کو گلے سے لگالیا۔" مجھے بے حدافسوس ہے، میں نے تم سے اس قدر بدتمبزی کی "وہ آہتہ سے بولی۔

"مجول جاؤ" میں پہلے ہی مھلاچکی ہوں،ریماکے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے،مالتی بولی۔

دونوں ماؤں نے ایک دوسرے کودیکھااور مسکرادیں۔





### نانى كافك بال ميج

#### سدرشن کمار بھامیہ

"داداجی، مجھے کوئی کہانی ساسیئے "سونونے کہا۔

رام ولاس کے لیے ہر شام کہانی سانا، روز مرہ کا کام تھا۔ لیکن آج وہ اُداس تھا۔ اُس کی نانی (ماں کی ماں) ۲ را پریل ۱۹۵۵ء کو گذر گئی تھی اور صرف ایک سال بعد، اُسی روزاس کے نانا (ماں کے باپ) بھی خدا کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ اُسی روزا پریل میں ایک بار پھر ایساحادثہ ہو گیا۔

"داداجی، کیا آپ سو گئے ؟ جاکیے اور مجھے کہانی سنائے۔" سونونے اپنی بات دہرائی۔

"ا چھاسونو آج میں تنہیں ایک ایس کہانی شاؤں گا کہ حقیقت بھی ہے اور دل چسپ بھی۔" یہ میری نانی کی کہانی ہے اور اس طرح رام ولاس شروع ہوا۔

نانی، پانچ فٹ سے ایک یادو انچ کم ہی رہی ہوگی اور اُس کے بال کالے کم اور سفید زیادہ تھے۔ کھڑا نقشہ چو کور' بے حد صاف رنگ اور اس میں دو چیکتی ہوئی آئکھیں۔ اُس کے ہاتھ مضبوط تھے یانچ لڑکے اور لڑکیوں کی ماں جو سب کے سب شادی شدہ تھے۔ نانی کا پنے بچوں نواسا، نواس اور پوتے پوتیوں پر بڑار عب تھا۔وہ ایک بڑے زمیندار کی بیوی تھی اور وہ ایسے گاؤں کی سب سے زیادہ باعزت عورت تھی جو ۲۰۰ گھروں پر مشتمل تھا۔

نانا چید نٹ لیے ، گنجاسر ، بھاری مجر کم ، سفید مو نچھوں والے شخص تھے۔

اپنی جوانی کے زمانے میں وہ ایک اچھے پہلوان تھے۔ انھوں نے عام طور پر اپنے تمام رقیبوں کو چِت کیا تھا۔ نانا ایک مالد ارسامو کار تھے، • • ۵۰ ایکڑز مین کے مالک۔ گاؤں کے چاروں طرف اُن کے باغات اور کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ نانا اپنی عقل، وانائی اور طاقت کے لیے مشہور تھے۔

"داداجی، کیا آپ کی نانی میری دادی (باپ کی مال) سے زیادہ خوب صورت تھیں اور کیا آپ کے نانا آپ سے زیادہ طاقت ورتھ" سونو نے بچ میں سوال کر دیا۔

رام ولاس اپنے پوتے کے سوال پر ہنس دیا" ہاں، سونو میرے نانا بہت طاقت در تھے لیکن تمہاری دادی میری نانی سے زیادہ خوب صورت تھیں۔ میں تمہیں بتاؤں گاکہ میرے نانان نی کے گھر کیا ہوا" اور وہ کہانی سنانے لگا۔

"سونو، ہمارا گاؤں لا ہور سے تقریباً ۲۰۰ میل دور تھااب پاکتان میں ہے۔ یہ جگہ ہمارے لیے جنت سے کم نہ تھی خاص طور سے اُن ۱۵ دِنوں کے لیے جب اسکول دسہر ہاور دیوالی کے موقعے پر بند ہوتا تھا۔ میری ماں، میری بہن دیپاور میں کراچی میل سے ماتان کے لیے دو پہر بعد روانہ ہوئے۔ نانا جی کا تا تگہ ہمیں اسٹیشن سے ہمارے گاؤں سلطان پور لے آیا۔

گاؤں کے باہر ایک بڑا تالاب اور اُس کے ایک کنارے پر پیپل کا پیڑ تھا۔ وہاں پر پوراگاؤں ہمیں لینے آتا تھا۔ بچ شور مجاتے، رامو آگیا، رامو آگیا۔ گاؤں کے بڑے میری ماں کو پیار کرتے اور دعا کیں دیتے، "جیتی رہو، بیٹی خوش آبدید۔ تمہیں ایک بار ضرور آنا چا ہے"۔ پیپل کے پیڑ کے اُس طرف نانا کے دو بھا کیوں کے مکان تھے۔ میری ماں کے چاچا اور چاچی ماں کو دعا کیں دیتے اور ہم بچوں کو پیار کیا کرتے تھے۔ ہم نانی کی بڑی حویلی میں شہرتے جو کہ سلطان پور میں سب سے بڑا پکا مکان تھا۔ نانی ہماری پیشانیوں کو چو متیں اور کہتیں و دیا، میں ہر وقت تمہیں یاد کرتی ہوں اور پھر ہماری طرف مڑکر کہتیں رامو، جیتے رہو، بیاری دیپا تم کیسی ہو۔ کیا بتاؤں، اِس وقت ہمیں نانی اِس زمین

پرسب سے زیادہ مہر بان پری کی طرح نظر آتیں۔

"داداجی ذراجلدی کریں،اباصلی کہانی توسنائیں" سونوبے صبری سے بولا۔

رام ولاس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیاتھا، "بے صبر می مت و کھاؤ"اُس نے اپنے پوتے کوٹو کا۔ میں تہمیں ہر چیز تفصیل سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ تم پور ی طرح مز ہالو"اور وہ دوبارہ کہانی سنانے لگا۔

نانی کی حویلی بہت بڑی اور چو کور تھی۔ باہر کی طرف، شال کی جانب کمرے تھے۔ دو باور چی خانے ، ساتھ میں بر تنوں کی کو تھری، جلانے کی لکڑی کا اسٹور اور پو جائے کمرے، مشرق اور مغرب کی جانب۔ جنوب کی طرف دو بڑے ہال مر دانہ تھے جوڈیوڑھی سے الگ الگ ہو گئے تھے اور وہیں سے او پر جانے کا زینہ تھا۔

حویلی کے پیچوں پچا کی برا صحن، شاید ۵۰ فیٹ لمبااور ۵۰ ہی فیٹ چوڑا تھا۔ پکا فرش جو کہ اناج کی صفائی ،اورا کی جگہ وُھر کرنے کے لیے استعال کیاجا تا تھا۔ برابر کے ایک کرے میں ناناجی ملنے جُلنے والوں سے گپ شپ کیا کرتے تھے جو کہ حویلی کی شالی دیوار سے ملا ہوا تھا۔ نانا جی صرف رات کے کھانے کے لیے حویلی میں آیا کرتے تھے۔ اُن کاناشتہ اور دو پہر کا کھانا اُن کو باہر والے کرے ہی میں پہنچا دیاجا تا تھا۔ اس طرح ہم سب ، دو در جن سے زیادہ بھائی بہن اور گاؤں کے دوسر سے لڑکے صحن کے بیچوں نیچ دھاچو کڑی مجائے رکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو ہم وہاں فٹ بال بھی کھیل لیا کرتے تھے اور حد تو یہ کہ سائنگل بھی چلایا کرتے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہم سب صاف ستھرے ہو کر رات کے کھانے کاوفت تھا۔

ناناجی کے کھانے سے پہلے، صحن کو اچھی طرح دھویا جاتا۔ میرے چاچا جی اور چابیاں اپنے اپنے کا موں سے فارغ ہو کر اپنے بچوں کو سمیٹ کر اپنے اپنے کمروں میں گفس جاتے۔ ہمارے بستر نانی جی کمرے میں لگتے جہاں ہماری ماں ہمیں آرام سے سلادیتی تھیں۔نہ کسی فتم کا شور نہ شر ابد۔ صاف ستھرے صحن میں ، سب لوگ ناناجی کے آنے کا وَمَ سادھے ہوئے انتظار کرتے "۔

رام ولاس، بیہ جاننے کے لیے کہ سونو کیاوا قعی جاگ رہاہے، لیحے بھر کے لیے رُکے لیکن سونو کو پوری طرح متوجہ پاکر، وہ پھر نثر وع ہوگئے۔ "میں وہ دِن کیسے بھول سکتا ہوں جب کہ باہر والے کمرے میں، گپ شپ کے دوران، ناناجی اور شیر انام کا پڑوی گاؤں کا پہلوان ایک دوسرے سے جھکڑ پڑے۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ ونگل میں وہ ایک

دوسرے کود کیے لیس گے۔نانا جی اور شیر افور اُا کھاڑے چل دیے جو کہ گاؤں کے پیچوں پچ تھا۔انھوں نے اپنے بدن پر تیل نگایااورا کھاڑے کی مٹی اینے جسموں پررگڑی۔

ایک دم ہی وہ ایک دوسرے سے بھر گئے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر تک وہ دونوں زور آزمائی کرتے رہے ، کبھی شیر ا نانا جی پر چڑھ بیٹھتا اور کبھی نانا جی۔ اچانک نانا جی نے شیر اکو اُٹھا لیا اور چند ہی لمحوں میں اُس کو زمین پر پٹک دیا۔ تماشائیوں نے نانا جی کی جیت پر خوشی منائی اور نانا جی نے جیت کی خوشی میں اپنی مو مچھوں کو تاوُدیا''۔

واہ، سونوزورے اُچھلا، دادا جی، آپ نے بھی توخوش سے چیخ مار دی ہوگ۔

" ہاں، کیوں نہیں، سونو،ارے میں توخوش سے ناچ رہاتھا۔ مجھے اپنے طاقت ورناناجی پرناز تھا۔"

اُسی شام، نانا جی جب رات کے کھانے کے لیے حویلی آئے، تو نانی جی کے ساتھ شاید انھیں زیادہ ہی اچھالگا، جو کہ اکثر خاموش رہاکرتی تھیں۔شاید اُس پورے دن میں انھوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہو لیکن ہم پچھے نہ سُن سکے۔ کھانے کے بعد نانا جی اپنے باہر والے کمرے میں چلے گئے اور نانی جی ہر روز کی طرح ہمیں کہانی سنانے لگیں۔

"سونو،ابذراغور سے سنو" رام ولاس بولے۔" یہ ایک سہانی شام تھی صحن خاموشی میں ڈوباہوا تھا۔ نانا جی ہمیشہ کی طرح پورے رعب کے ساتھ آئے۔ میں نے اُن کی لمبی چوڑی شخصیت کواندر آتے دیکھا۔ انھوں نے کسی چیز پر زور سے دور سے لات جمائی اور اُسی وقت ہمارے دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میں خوف سے لرز گیا۔ وہ زور سے دھاڑے "تم کتنے سارے لوگ ہو، پھر بھی اِس جگہ کی بخوبی دیکھ بھال نہیں کر سکتے"۔

"نانا جی کھانا کھاتے رہے اور نانی جی خاموش رہیں۔ میری ماں نے ہم کو لحاف میں وُبکادیا۔ کیا کوئی طوفان آنے والاتھا، نہیں۔ سہانی شام اندھیرے میں ڈوب گئی۔ نانی خاموشی سے اندر آئیں اور ایک تازہ کہانی سنانے لگیں۔ شاید اٹھوں نے ہمارے سوجانے کے بعد ہی ساری رام کہانی میری ماں کو سنائی ہوگی۔

"ا گھے دِن کوئی خاص بات نہیں ہوئی سوائے اِس کے کہ ہم جلدی سے اپنے بستر وں میں گفس گئے۔ صحن کود ھویااور شکھایا گیا۔ نانی جی نے دو نو کروں کو بلایا اور آلوؤں کے دو بوروں کو صحن میں خالی کرنے کے لیے کہا، جن کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک چھیلانا تھا۔ اِس راز کو سمجھنے سے میں قاصر تھا۔

"میں ناناجی کا کھانے پر آنے کا نظار کرنے لگا۔"

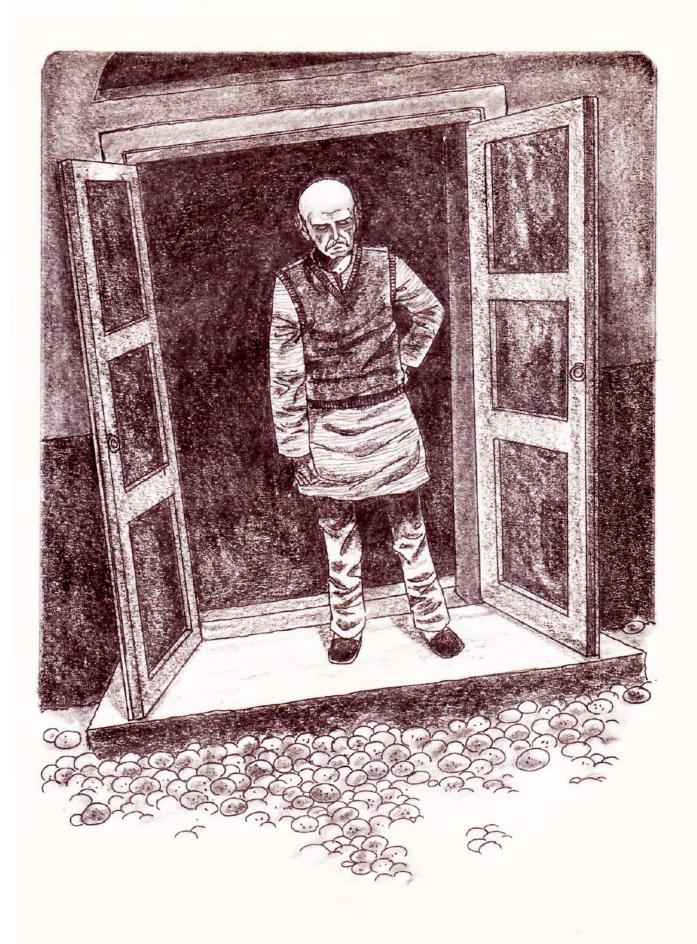

ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی لیکن صحن آلوؤں سے بھر اپڑا تھا۔ نانا جی دروازے ہی میں جم کررہ گئے تھے اور ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھایا۔ تھوڑی دیر بعد ، انھوں نے آواز لگائی، بیٹی اِدھر آؤ، شاید تمہاری ماں ، کل شام کی بات پر جھ سے ناراض ہے۔ مجھے آلوؤں کو ٹھو کر نہیں لگانی چاہیے تھی۔ بہر حال سے گھرہے ، مجھے اُن کا خیال کرنا چاہیے تھا۔

"میری ماں، اپنے اباکو باور چی خانے میں لے گئیں جہاں نانی جی نے ہمیشہ کی طرح کھانا سجار کھا تھا۔ میری ماں منانے کاگر جانتی تھیں۔ جب نانا جی باہر والے کمرے کی طرف جارہے تھے، اُس وقت اُن کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ تھی، نانی جی بہت خوش تھیں۔

"سونو" میں نانی جی کی عقل مندیاں ہر گزنہیں بھول سکتا۔وہ ہر جنگ جیتیں، چاہے حویلی کے اندریا باہر ، کیکن ہمیشہ خامو شی ہے!"





### کھو کریایا آرتی لتھراپیو

راجو گوز مین کھود نے کابے حد شوق تھا، ضبح ہویا شام میا چاہے رات ہی کیوں نہ ہو۔ سوائے دو پہر کے جب کہ اُس کی ماں اپنے بیٹے کو سخت دھوپ میں نکلنے نہیں دیتی تھی۔ کھود نے کے لیے راجو اپنی پرانی پنسلوں، کھر بے، ٹوٹی ہوئی مربینوں اور ہر وہ چیز جو کمبی اور تیز ہو، کا استعمال کیا کرتا تھا۔

راجو مٹی کو محسوس کیا کرتا، خاص طور پر اس وقت جب وہ کیلی اور اِپ لی ہوتی۔ اکثر اُسے مٹی میں، کیڑے، چیو نثیاں، گلے سڑے پئتے، شیشے کے فکڑے، پھر اور نہ جانے کیا کیا ل جاتے۔اُسے یقین تھا کہ مٹی میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔وہ یہ سوچ کرا کثر پریشان ہو جاتا کہ مٹی میں چھپی دنیا میں اس وقت کیا ہو تاہو گاجب کہ اُسے بیٹھ کراپنا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔

مٹی میں جاد و بھر اہے جو بیج کو پودوں میں بدل دیتا ہے۔راجونے کئی مرتبہ دھنیے اور میتھی کے بچی ہوئے اور اُس نے اُن کو جڑوں، شاخوں اور پتیوں میں بدلتے دیکھا۔راجو کے لیے زمین کے بینچے کی دنیا بے حد دل کش اور پُر اسر ارتھی جو کہ اُس کی ایٹی دنیا سے مختلف تھی اور اِسی لیے وہ کھود تاہی کھود تار ہتا تھا۔

ا یک دِن، جب راجو مٹی کھود رہا تھا، اُسے لگا، وہ اور زیادہ گہرا نہیں کھود سکتا اور نہ ہی اپنی پینسل کو باہر نکال سکتا ہے۔

اُس نے اپنی انگلیوں سے مٹی کھودنا شروع کی۔ اجابک اُس کے ہاتھ میں بال آگئے۔ راجو نے بالوں کو اپنی طرف کھینچا۔اجابک ایک آواز آئی،اییانہ کرو، تکلیف ہوتی ہے۔

راجونے گھبر اکر مٹی چھوڑ دی اوروہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سوراخ میں ایک ننھا بچہ کھڑا تھاجو کہ اُس کے ہاتھ سے زیادہ بڑانہ تھا۔ یہ دیکھ کر اُسے اور بھی تعجب ہوا کہ یہ ننھا بچہ ہو بہ ہو اُسی جیسا تھا، اُس کے جیسے گھو نگھریالے بال، آنکھیں اور چچماتے دانت۔

"تم كون بو،اور ميرى طرح كيول و كهتے بو؟ تم يهال زمين كے اندر كياكر رہے ہو؟"راجونے ننھے راجوسے پوچھا۔
"ميں اپنى كہانى ضرور ساؤں گا" ننھے راجونے جواب ديا۔" يادكرو تمہارى سائنكل كى چابى إى باغ ميں كھو گئ تھى؟"
"ہاں، ہال، مجھے ياد ہے۔ ميں نے بہت تلاش بھى كى ليكن ڈھونڈن سكا۔ مجھے بتاؤ، كيامير كى چابى تمہارے پاس ہے؟"
"نہيں" ننھے راجونے جواب ديا۔" ميرے پاس تمہارى چابى نہيں ہے، ميں ہى تمہارى چابى ہوں!"

"تم؟ میری چابی! تم مجھے بے وقوف بنار ہے ہو۔ تم ایک بچے ہو، تمہارے سَر پر بال، آئکھیں اور کان ہیں، جب کہ میری چابی تو چاندی کی تھی"۔

ارے معاف کرنا! بھول گیاتم کھوئی ہوئی چیزوں کی زمین کے بارے میں نہیں جانتے ہو''۔ ننصے راجونے جواب دیا۔ ''کھوئی ہوئی چیزوں کی زمین۔ تم کیابول رہے ہو؟'' راجو ہُڑ بڑایا، لیکن ننصے راجو کی کہانی میں اُس کی دل چسپی بڑھ گئی۔

کھوئی ہوئی چیزوں کی زمین وہ جگہ ہے جہاں کھوئی ہوئی چیزیں رہتی ہیں۔وہ کھوئی ہوئی چیزوں کی شکل میں وہاں نہیں رہتی ہیں۔اس طرح کھوئی ہوئی چیزوں کی زمین میں، رہتیں بلکہ انھیں لوگوں کی شکلوں میں، جن کی چیزیں کھوگئی ہوتی ہیں۔اس طرح کھوئی ہوئی چیزوں کی زمین میں، تہاری چی وہاں ہیں۔وہ تہاری جانی تم خود ہی بن گئے ہو، یعنی میں میرانام راجو چابی ہے۔ تہاری ماں کی کانوں کی بالیاں بھی وہاں ہیں۔وہ ایک خوب صورت لڑکی کی شکل میں ہیں۔ پریابالی۔راجونے یہ نہیں دیکھا کہ راجو چابی سوراخ سے باہر نکال رہا تھااور خود کو جھاڑ رہا تھا۔

"تم كهال حليه "؟ \_ راجوني يو جها \_

"جار مامور؟ میں کہیں نہیں جار ما! میں تمہارے ساتھ ہی آر ماموں" راجو جالی بولا۔

"میرے ساتھ ، کیاواقعی "راجواُ حیل پڑا۔ "کیا تمہارے دوست تمہیں یاد نہیں کریں گے ؟"



"ہماراا پنا قاعدہ ہے"راجو چابی نے جواب دیا۔ "اگر ہمیں ہمارے ملک ہی ڈھونڈ لیتے ہیں تو ہم ایک دِن اُن کے ساتھ گذار سکتے ہیں۔ میں سورج ڈو ہے پر ہی لوٹوں گا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنامزہ آئے گا۔ تہہیں شاید معلوم نہیں میں تہہیں کس قدریاد کر تاہوں"۔ میں تہاری جیب میں رہ کر کتنی بہت ہی جگہوں پر جایا کر تا تھا۔ مجھے جو سب سے اچھالگا تھاوہ یہ تھاجب تم نے چابیوں کے کچھے کواپنی اُنگی میں ڈال کر گھمایا، کھلی ہوا میں میں کس قدر گھوا"۔

راجو نھے کا ہوا چابی کی باتیں سُن رہا تھا۔ چابی اُ چِک کر راجو کے کپڑوں پر چڑھتے ہوئے اُس کے کندھے پر جا بیٹھی اور پھر بولی۔" مجھے اپنی سائکیل دکھاؤ، مجھے اس پر سوار ک کرنااچھا لگتا ہے''۔

راجونے سائکل پر چابی کو بٹھا کر باغ میں چکر لگایا۔اچانک راجو کوایک خیال آیا۔اُس نے چابی سے پوچھا۔"تم تو بڑے آرام سے چڑھ جاتی ہو، کیاتم میرے بھائی کی الماری پر بھی چڑھ سکتی ہواوراو پر والے خانے سے میرے لیے بَبُل کم لاکردے سکتی ہو''۔

چابی فور امان گنی اور دوسرے ہی لیمے الماری پر چڑھ گئی۔ بَبَل کم تلاش کرتے ہی ، اُس نے راجو کی طرف اُچھال دی اور پھر انھوں نے آپس میں بانٹ لی۔

راجو کے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ اُس نے اپنے دوستوں کو اپنے گھر کلایا اور اُن سے کہا کہ اُس نے ایک نیا جاد و سکھاہے۔ بچے فرش پر بیٹھ گئے۔ایک پردے کے سامنے اور پھر راجو نے اپناکام شروع کیا۔

اُس نے اعلان کیا کہ جبوہ ناقص غذا کھائے گا، وہ سکو کر چھوٹا بن جائے گااور جب اچھاصحت مند کھانا کھائے گا تو بڑا ہو جائے گا۔ پردے کے پیچھے ہے اُس نے کہا۔ اب میں ایک کیلا کھار ہا ہوں اور پھر چھلکا بچوں کی طرف اُچھال دیا۔ وہ خود بچوں کے سامنے آگیااور کہا، دیکھو میں بڑا ہوں۔ ایک بار پھر پردے کے پیچھے چھٹیتے ہوئے، اُس نے کہا۔ "میں اب ایک چاکلیٹ کھار ہا ہوں" اور چاکلیٹ کا کا غذ بچوں کی طرف پھینک دیا۔ اِس مر تنبہ اُس نے جانی کو پردے کے باہر بھیجا۔

بجے یہ و کیھ کر سششدر رہ گئے، کچھ کی تو گھیکھیاں بندھ گئیں اور کچھ جیرانی سے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگے کہ اُس کو کیا ہو گیا ہے۔ راجو نے مختلف کھانے کھا کر اِس عمل کو بار بار دہرایا۔ ہر سر تنبہ صحت مند کھانے کے بعد اُس نے اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کیااور غیر صحت مند کھانا کھانے کے بعد ، چابی کو پر دے سے باہر بھیجا۔ بچوں کو اپنی آپکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انھوں نے راجو کو اصلی جادو گر ، می سمجھ لیا تھا۔ انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ اب بمیشہ صحت مند کھانا ہی کھایا کر س گے۔ راجواور چابی کو یکا یک احساس ہوا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ وہ باغ کی طرف چل پڑے اور جابی کے سوراخ کے یاس پہنچ گئے۔

جابی نے راجو کو پیار کرتے ہوئے کہا''اچھاراجو،اجازت۔تم ایک اچھے دوست ہوا پٹااور اپنی چیزوں کا خیال ر کھنا۔ کھوئی چیزوں کی زمین میں بھیٹر بڑھتی جارہی ہے''۔

ابراجو کواپنی چیزوں کابہت خیال ہے۔وہ کھوئی ہوئی چیزوں کی زمین میں اور بھیر نہیں ہونے دے گا۔





# ایک وقت میں ایک قدم

"پاپا" وہاں میں دوبارہ نہیں جاؤں گا"نلیش نے صاف کہد دیا۔ مسٹریاٹل نے کوئی جواب نددیا تونلیش بے چین ہوا تھا۔

"رو بمن ایک بدتمیز لڑکاہے، وہ بربرایا"۔ وہ جی۔ آئی۔جو کے سارے بہترین کھلونے تواپنے لیے رکھتاہے اور مجھے چند لڑا کواور تھوڑے سے ہتھیاروں کے ساتھ اُس کادشمن بنتا پڑتاہے اور کھیل کے چے بی میں وہ اپنے فائدے کے لیے نئے قانون بھی گھڑنے لگتاہے۔

مٹر پٹیل پھر بھی چھنہ بولے

"پایا، کیاآپ س نہیں رہے؟"۔ نلیش زور سے بولا۔

"جو کھے تم نے کہامیں نے سب سنا"مسٹر پٹیل نے جواب دیا۔

"تو پھر دوبارہ میر اوبال نہ جانا ٹھیک ہے نہ، بتا ہے"۔

"بیٹا، جیباتم ٹھیک سمجھو"، اُس کے والد نے کہا۔ میں متہبیں بھی بھی سی ایسے کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا، جس میں متہبیں قطعی دلچینی نہ ہو"۔

مسٹر پٹیل میہ کر بر آمد کی طرف چل پڑے، نلیش اُن کے پیچھے تھا۔وہ باہر کھڑے ہو کر ستاروں کودیکھنے گئے۔مسٹر پٹیل بولے۔''جب بھی رات میں میں آسان کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے احساس ہو تاہے کہ ہم لوگ کس قدر چھوٹے اور غیر اہم ہیں۔ہم چھوٹے اور معمولی انسان، پھر بھی ہم اپنے آپ کو کتنا اہم سجھتے ہیں۔ہم مریں یا جئیں کسی پر کیافرق پڑتاہے؟''

نلیش ألبحن میں پڑ گیا، پاپا کیا کہنا چاہتے تھے۔وہ پہلی کیوں بجھارہے تھے۔ خیر چھوڑو، میں اس بارے میں زیادہ کیوں سوچوں۔ مجھے تو بس ایک ہی ڈر تھا کہ پاپا مجھے رو ہن کے گھر جانے کے لیے مجبور کریں گے کیوں کہ پاپا اور انگل Satpute دوست تھے۔اب میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے اپنی بیٹنگ پر کیٹس کے لیے بھی تووقت جا ہے ہوگا۔

دوسری شام، نلیش چیے ہے بعد پارک میں ہی تھیلتار ہاجب کہ عام طور پراس وقت وہ رو بن کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹنگ میں مگن تھا کہ اچانک اُس کی نظر رو بن کے گھر کی طرف اُٹھ گئی۔ اُس نے کھڑ کی میں رو بن کی جھلک سی دیکھی۔ اُس کی توجہ ذراسی ہٹی نہ تھی کہ وہ آؤٹ ہو گیا۔

آؤٹ، اُس کے ساتھی زورسے چلائے۔

نلیش نے ہایوسی میں اپنا ہیٹ چھوڑ دیا۔اجا تک اُس کے ذہن میں ایک نامناسب خیال آیا۔ یہ سب رو ہن کی وجہ سے ہوا ہے۔اگر میں نے اُس کی طرف نہ دیکھا ہو تا تو میں ابھی بیٹنگ کررہا ہو تا۔وہ ایک پھر پر بیٹھ کر چیج دیکھنے لگالیکن اُس کادل نہیں لگ رہا تھا۔وہ ہار بار رو ہن کی کھڑکی کی طرف دیکھتا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔

نلیش اپنے دوستوں سے وواع لے کر تیزی سے چل پڑا۔ جب وہ رو بن کے گھر کے قریب پہنچا اُس نے مسز Satpute کی آواز سی،وہ کہہ رہی تھیں''رو ہن تمہاراا نظار کررہاہے''اُس کواپنے اندراپنی غلطی کااحساس ہوا۔

رو ہن کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ آہتہ آستہ آستہ اُس نے اپنی وہیل چیئر کو گھمایااور نلیش کے سامنے آگیا۔"تم نے کھیلنا کیوں بند کردیا، کیاتم آؤٹ ہوگئے،اس لیے"

نلیش نے سر ہلایا، اُس نے رو ہن کی آنکھوں میں لالی دیکھ لی تھی، پھر بھی وہ ٹھیک سے نہ سمجھ سکا کیوں کہ رو ہن اپنے ہاتھ والے کھلونے کود مکھ رہاتھا۔ کیار و ہن رور ہاتھا کیوں کہ وہ نلیش، ہر روز کی طرح، شام چھ بجے نہیں آیا تھا۔ بچوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ ہر ایک دوسرے کے پہلے بولنے کا انتظار کر رہاتھا۔

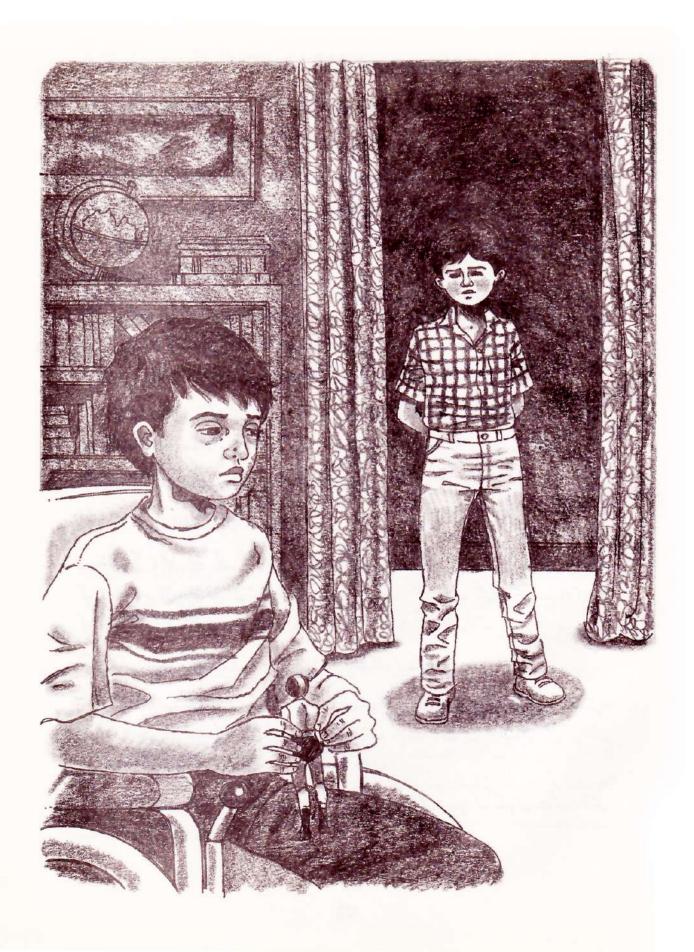

مزSatpute اُدھر آگئیں۔ کیوں روہن تم نے نلیش کو بیٹھے اور اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں کہا۔

رو بن نے خطکی سے کندھے اُچکائے، "تھوڑی دیر کھڑے رہنے میں وہ مَر نہیں جائے گاوہ اپنے آپ کھلونوں سے کھیل سکتا ہے۔ اسی لیے تووہ یہاں آیا ہے۔ ٹھیک ہے نہ؟"

مزSatpute نے التجا بھری آتھوں سے نلیش کی طرف دیکھا جیسے وہ اُس سے کہہ رہی ہوں کہ رو ہن کی بات کا گرانہ ماننا۔"رو ہن بہت رنجیدہ تھاکیوں تم آج بہت دیر سے آئے ہو"،انھوں نے بات بنائی۔

" نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں "رو ہن ،ایک کھلونے کو میز کی طرف اُچھالتے ہوئے بولا۔ "میں بہت خوش ہوں۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں "۔

نلیش نے محسوس کیا کہ رو بن کا ہاتھ کیکیار ہاتھا۔ اُسے رو بن کی بات پر غصہ نہیں تھا۔ اُس کے تمام جسم میں ایک ہمدر دی کی لہر دوڑ گئی۔ رو بن کو اُس کے ایکسیڈنٹ کے بعد ایک و ہیل چیئر تک محدود ہو جانے پر کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔اُس کاناراض ہوناکوئی تعجب کی بات نہیں تھی جب کہ وہ اتن دیر سے اُس کا انتظار کر رہا تھا۔

مسکراتے ہوئے، نلیش نے کہا، "اب میں دوبارہ کبھی دیر سے نہیں آؤں گا۔ مجھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ تم میر ااس بے چینی سے انتظار کرتے ہو''۔

" نہیں میں کیوں تمہاراا نظار کروں گا"،رو بن لا پرواہی سے بولا۔

نلیش اچھی طرح جانتا تھا کہ رو ہن جھوٹ بول رہاہے۔

وہ دونوں ہو گل کا تھیل تھیلنے گئے۔ نلیش پوری طرح مات تھا گیا۔ جب کہ اُس کے ذہن میں لفظوں کا ڈھیر تھا کیوں کہ اُس کا مطالعہ کافی وسیع تھا۔ اُس میں اور رو ہن میں بڑا فرق تھا۔" بھئی بیہ ٹھیک نہیں"،نلیش نے مایوس سے کہا۔" تم تو چلتی پھرتی ڈکشنری ہو، میں آئیدہ تمہارے ساتھ لفظوں کا گیم نہیں تھیلوں گا"۔

"كيول"! رو بن نے چيلنج كرتے ہوئے كہا\_ "كياتم بار برداشت نہيں كر سكتے؟"

علیش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اُس کے الفاظ اُس کے ذہن میں کھٹک رہے تھے، روہن ٹھیک ہی تو کہہ رہاتھا، میں و اقعی ہار بر داشت نہیں کر تا۔ یہی وجہ ہے پاپا مجھ سے سب طرح کے لیم کھیلنے کو کہتے ہیں، صرف وہی نہیں جن کامیں ماہر ہوں۔وہ مجھ سے جاہتے ہیں کہ میں ہار کو بر داشت کرنا سیکھوں۔

"تم اتنی دیر سے کہاں تھے"، نلیش کے گھر پہنچنے پر مسٹر پٹیل نے پوچھا۔" میں جب پارک کے پاس سے گذرا، تو میں نے تو تہہیں وہاں نہیں دیکھا"۔ "میں رو ہن کے گھر چلا گیا تھا، آپ کو تو معلوم ہی ہے میں وہاں ہر روز جاتا ہوں"۔

"میں نے سوچاتم دوبارہ دہاں نہیں جاؤ کے کیوں کہ وہ ایک بد تمیز لڑکاہے"، اُس کے والد نے کہا۔

" نہیں وہ اتنا بھی بُرانہیں ہے "۔ نلیش نے شر مندگی چھپاتے ہوئے کہا، 'اب ہم ایک دوسرے کواچھی طرح سجھتے ہیں "۔

"شایداب تم زیاده رعب نہیں مارتے " مسٹر پئیل نے ملکے سے کہا۔

"پایامیں خودسر نہیں ہوں۔"

" نہیں، بلکہ میں نے توبہ سوچا کہ تم اپناایک الگ راستہ کھتے ہواور اُس کو حاصل کرنے میں پوری طرح بحث جاتے ہو۔ پچ توبہ ہے بہت سے لوگ ایساہی کرتے ہیں۔"

ہم بہت کھ اپنی زندگی کے تجربے سے سکھتے ہیں "۔

نلیش کاچېره لال مو گیا۔پایا بمیشه کی طرح ٹھیک تھے۔

اسی طرح کئی ہفتے گذر گئے۔روہن کے یہاں جاناایک عادت بن چکی تھی۔اگر کبھی کسی وجہ سے وہ نہ جاپا تا تواُسے تکلیف ہوتی۔روہن کم محبت پر پورااعتلا تکلیف ہوتی۔روہن بھی اب ناراض نہ ہوتا تھا جب مجھی نلیش وقت پر نہ پہنچ پا تا۔ اُسے نلیش کی محبت پر پورااعتلا تھا۔ نلیش چاہے چند ہی لمحوں کے لیے سہی ، آتا ضرور اور اپنے دوست کے ساتھ دن بھر کی باتیں کرتا، جو کہ صرف اپنے گھرتک ہی محدود ہو کررہ گیاتھا۔

تبھی اُن کی زندگی میں ایک بھونچال ساآگیا۔روہن کا آپریشن ہونا تھا۔اگر قسمت نے ساتھ دیا تووہ دوبارہ چل کے گا۔ایکسٹرینٹ کے بعد وہ مہینوں اسپتال میں پڑار ہاتھا۔وہ دوبارہ اس تجربے سے نہیں گذر ناچا ہتا تھا۔وہ آپریشن کے خوف ہے ہی لرز جاتا تھا۔

"شاید جلد ہی ہم ساتھ ساتھ کر کٹ تھیلیں گے"، نلیش نے اپنے دوست کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔

« بکواس نه کرو، شاید میں چل ہی سکوں۔ میں دوبارہ بھی نه دوڑ سکوں گا"۔

اگرتم چل سکو گے تو بینگ بھی کر سکو گے اور میں تہبارا (Runner) رنر بنوں گا''۔ نلیش نے اصرار کیا۔''یہ میرا وعدہ ہے میں تم سے ملنے اسپتال میں بار بار آؤں گا''۔

اپے دوست سے جُدا ہوتے وقت نلیش کے گلے میں کوئی چیزافک می گئی تھی۔

اُسی ہفتے ششماہی امتحان شروع ہو گئے اور وہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ رو ہن سے ملئے دوبار اسپتال گیا، کیوں کہ اسپتال کافی دور تھا۔ ہر مرتبہ اُس نے رو ہن کو نیم غنودگی کے عالم میں پایا، وہ بہت تھکا ہوااور کمزور نظر آرہا تھا۔ وہ ایک دوسر سے سے زیادہ بات بھی نہ کر سکے۔ نلیش نہیں چاہتا تھا کہ رو ہن اُسے ایسا نظر آئے جیسا کہ وہ نظر آرہا تھا۔ کمزور اور بے جان، اُس کی آنکھوں سے تمام چمک جاتی رہی تھی۔ اُسے یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا تھا۔

جاڑوں کی چھٹیاں ہو تکئیں اور نلیش ،رو ہن سے اور رو ہن کی مدد سے محروم ہو گیا جو کہ رو ہن آسانی سے اپنے کمپیوٹر کے ذریعیہ فراہم کیا کر تا تھا۔ میں نے رو ہن سے بہت کچھ سیکھا تھا، نلیش نے محسوس کیا۔ میں نے پچھ دینااور پچھ پانا سیکھ لیا تھااور سب سے زیادہ یہ کہ جو پچھ میر ہے یاس تھا، میں نے اُسی میں مطمئن ہونا سیکھ لیا تھا۔

چھٹیوں کے دوران، منزSatpute کے ساتھ کئی مرتبہ نلیش اسپتال گیا۔ رو بن کو ہمیشہ فزیو تھر الہسسٹس (Physiotherapists) کے بچ گھرا دیکھا۔ نلیش راہداری میں کھڑے کھڑے اور اسپتال کی زندگی کو دیکھتے ہوئے تھک جاتا۔

تین مہینے گذر گئے۔رو ہن واپس نہ آیا۔ نلیش کو اُس کی بہت یاد آتی تھی۔ میں نے سوچا، شاید میں اُس کے پاس جاکر اچھا کر تا ہوں۔ مجھے یہ احساس بھی نہ تھا کہ رو ہن میر اا تنااچھا دوست ہوگا۔اب جب کہ وہ مجھے سے دور ہو گیا ہے مجھے اُس کی اہمیت معلوم ہو چکی ہے،کاش دود و ہارہ واپس آ جائے۔

آہتہ آہتہ یادیں مٹنے لگیں اور وہ بغیر رو ہن کے رہنا سکھ گیا۔ اُس نے ساتواں ورجہ پاس کرلیا۔ کیوں کہ وہ ایک سینئر (Senior) طالب علم تھا، اُس کو چھوٹے بچوں کو پی۔ٹی (P.T.) کرانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اُسے کافی دوٹرنا بھا گنا پڑتا تھا۔ اب وہ بمشکل اسپتال جاپاتا تھا۔ جب بھی نلیش اور رو ہن طبع، وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی سے گئے۔ رو ہن سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ کس طرح نلیش کو بتا سکے کہ وہ کس اذبت سے گذر رہا تھا۔ اور نلیش کو روز مرہ کی بات گئے تھا جب کہ چینے پھرنے کے امکانات جو کہ عام لوگوں کے لیے معمولی باتیں رو ہن کے لیے سانا، بیو قوفی کی بات گئے تھا جب کہ چلنے پھرنے کے امکانات جو کہ عام لوگوں کے لیے معمولی سی بات ہو ہو گئے تھے۔ شایدوہ ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور ہوگئے تھے۔

ایک سنیچرکی دو پہر جب کہ نلیش ،رو ہن کے گھر کے باہر کھڑاتھا، سز Satpute نے اُس سے اپنے ساتھ اسپنال جانے کے لیے کہا۔وہ اُن کے دروازہ کھولا۔وہ اُس کو اندر جانے کے لیے کہا۔وہ اُن کے دروازے پر جا پہنچااور گھنٹی بجائی۔ سنز Satpute نے دروازہ کھولا۔وہ اُس کو اندر کے سنگیں اور وہ سید ھے اسٹڈی کی طرف چلے گئے۔اچانک دروازے میں کوئی سامنے کھڑا تھا۔ایک لڑکاجو نلیش سے زیادہ لمباتھا۔اُس کے کالریز بھرے پڑے تھے۔وہ مسکرایا بھی نہیں اور نلیش کی طرف بڑھاا پناایک

پاؤں تھیٹتے ہوئے وہ چل رہاتھا۔ نلیش دم بخود کھڑا تھا۔ یکا بیک وہ خوشی سے چلااُ تھا۔"رو ہن، میں تہہیں بہچان ندسکا، ارے تم اس قدر لمبے اور کتنے مختلف ہو گئے ہو"۔

رو ہمن نے مذا قاکہا''بہر حال کھڑا ہو گیا ہوں، شاید تم نے جھے ایسا کھی نہیں دیکھا؟ نلیش اپنے آپ کوروک نہ سکا۔ وہ کود کررو ہن کی طرف لیکااور اُسے گلے لگالیاوہ اُس کی پیٹے پر تھیکی دے رہاتھا۔

اُن کے احساسات لوٹ آئے تھے۔اُن کی دو تی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ اُن کے پیچھے اور سامنے پروان چڑھتی رہی۔ اضمیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔انھوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک وقت میں ایک قدم ہی ٹھیک ہے۔



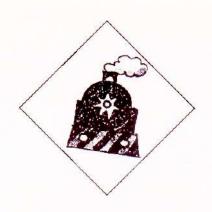

## " بھگوڑا انجن"

#### گر جارانی اُستفانا

#### رات تاريك اور بھيگى ہو كى تھى۔

پچھلے تین د نوں سے متواتر ہارش ہور ہی تھی، تبھی ہلکی پُھوار تو تبھی زور دار۔ ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ سوائے ایک قُلی اور لائن مین کے جو کہ دسمبر کی شدید ترین سر دی سے بچنے کے لیے آگ جلا کر خود کوگرم رکھنے کی ناکام کوشش کررہے تھے۔ یہ ایک جھوٹا سااسٹیشن تھا۔ یہاں زیادہ گاڑیاں یہاں رُکتی بھی نہ تھیں، لیکن کیوں کہ یہ مین لائن تھی اس لیے یہ اسٹیشن اہم بن گیا تھااور اہم ترین گاڑیاں یہاں سے گذر تی تھیں۔

اسٹینٹ اسٹیشن ماسٹر ، مسٹر شیخاوت اپنے کیبن میں موجود تھے اور ایک بڑے رجسٹر میں بہت احتیاط ہے کچھ اندراج رہے تھے۔سدھار تھو ایک آرام کرس پر تکیہ لگائے ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔

"كيابور ہورہے ہو؟"مسٹر شيخادت نے پوچھا۔

" بالكل نہيں، يہ كتاب واقعى دلچيپ ہے، چاچو۔ آپ كے پاس كتنى الچھى كتابيں ہيں خاص طور پر بھو توں كى كہانياں "۔سدھارتھ نے اپنے چاروں طرف كمبل ليشتے ہوئے كہا۔

" کمیا تمہیں بھو توں کی کہانیاں پندہیں "؟ مسٹر شیخاوت نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" مجھے بے حد شوق ہے! پُر اسر ار اور جو تھم بھر ی کہانیاں ، جن میں غیر فطری چیزوں کامسالہ بھی ہو۔ جن کو عقل تشلیم بھی نہ کرتی ہو''۔

"کیا تمہیں بھو توں سے ڈر نہیں گتا؟" میں نے شاہے آج جیسی رات بھو توں کے باہر نکلنے کی رات ہے"۔ مسٹر شیخاوت نے سد ھارتھ کوڈرانے کی کوشش کی۔

چاچو، کیا آپ سوچتے ہیں میں ایک چھوٹا بچہ ہوں جو بھو توں سے ڈر جاؤں گا۔ اُس نے احتجاج کیا۔ تھوڑی دیر بعد، اُس نے ملکے سے یو چھا۔"کیاوا قعی بھوت ہوتے ہیں؟"۔

"میں نے لوگوں سے سناہے۔ چنر سال پہلے ایک گاڑی، نزدیکی دریا میں گرگئی تھی۔ بہت ہی بُر احادثہ ہوا تھا۔ بہر حال بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اُس ٹرین میں مر نے والوں کے بھوت اکثر جائے حادثہ پر آتے ہیں "۔ مسٹر شیخاوت سنجیدگی سے بولے۔ انھوں نے سدھار تھ کے چرے کی طرف دیکھا تو وہ زور سے بنس دیے۔ با، ہا، ہے۔ نہیں، سدھار تھ اکیسویں صدی میں بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے۔ میر اکام بس ختم ہونے کو ہی ہے۔ رجٹر کا کام ختم سدھار تھ اکیسویں صدی میں بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے۔ میر اکام بس ختم ہونے کو ہی ہے۔ رجٹر کا کام ختم کرتے ہی ہم اپنے کوارٹر چلیں گے اور، آلو پر اٹھا، کھیر، اور مٹر پنیر کھائیں گے جو تہماری چاچی نے بنار کھاہے "۔

" آپ آرام سے اپناکام کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے"۔سدھار تھے نے جواب دیا۔

رام نگر شوالک پہاڑیوں کے دامن میں جھوٹا سااسٹیشن تھا۔ یہ دبلی اور پنجاب کی مین لائن پرواقع تھا۔ رام نگر میں دو
دریا بہتے تھے، مرکنڈ ااور ٹانگری۔ یوں تو یہ دونوں چھوٹے دریا تھے لیکن برسات میں اکثر ہاڑھ آجایا کرتی تھی۔
سدھار تھ اپنے چاچو کے ساتھ جاڑوں کی چھٹیاں بتانے یہاں چلا آیا تھا۔ اُس کے والدین ایک کانفرنس میں شرکت
کے لیے ہیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ اس کی چچی کو اچانک اپنے بھائی کے گھر جانا پڑگیا تھا اور مسٹر شیخاوت نے اپنے بھینے کو رات میں گھر پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے سدھارتھ اپنے چاچو کے کیبن میں بیٹھا بھوتوں کی
کہانیاں پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا اور لیٹنے کے لیے بین ہور ہاتھا۔ اُس وقت اُس نے گاڑی کی
ہمکی سے سیٹی سی۔

"چاچو، میں نے ابھی ابھی انجن کی سیٹی سن ہے"۔ انجن کی سیٹی "؟، " یہ کسے ہو سکتا ہے، اگلے ڈھائی گھنٹوں میں یہاں کوئی بھی گاڑی آنے والی نہیں۔ آخری گاڑی سہار نپور پہنجر تھی جو کہ شام ہی کو جاچکی۔ اگلی متو قع ٹرین، ایک میل ٹرین ہے جو پٹھان کوٹ جائے گی اور وہ آدھی رات کو ہی یہاں سے گذرے گی۔ اُس کے جانے میں تو بہت دیر ہے ''۔ مسٹر شیخاوت نے میز پر پھیلے چارٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ انھوں نے اپنا جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ اسٹیشن انجن کی آواز سے گونج اُٹھا۔ مسٹر شیخاوت اپنی ٹرسی سے اُٹھیل پڑے اور باہر کی طرف بھا گے۔سدھار تھ اُن کے پیچھے تھا۔

گنگارام قُلی اور مہر دین لائن مین جیران پریشان کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی طرف بے بیٹینی ہے دیکھ رہے تھے۔ ''انجن کی سیٹی ۔۔۔۔ لیکن نہیں ۔۔۔۔اس وقت تو کوئی بھی ٹرین نہیں ہو سکتی ۔۔۔۔''۔

وہ سب کے سب اندھیرے میں آئکھیں بھاڑے وکھ رہے تھے۔ موسلادھار بارش اور جاڑے کی اندھیری رات میں اُن کی سمجھ میں بچھ بھی نہیں آر ہاتھا۔ تبھی سیٹی کی آواز دوبارہ آئی اور ساتھ ہی، دھڑ دھڑا تا انجن اسٹیشن میں داخل ہو گیا اور ابھی وہ اپنے حواس پر قابو بھی نہ کرپائے تھے کہ وہ نظروں سے او جھل ہو گیا۔ وہ چاروں انجن کو اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھتے رہے جس طرح وہ اچانک ظاہر ہو گیا تھا۔ اُنھیں اپنی آئکھوں پر یقین کرنے میں بچھ وقت مگا۔

"بيكدهرے آياتھا"مسٹرشيخاوت اچينجے سے بولے۔

''سر آپ نے دیکھاتھا کہ وہ ایک اسٹیم انجن تھاجو کہ ان دنوں استعال میں بھی نہیں ہیں''۔ مہر دین نے کہا۔ ''چاچو میں نے کسی ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھا۔ جھے پورایقین ہے کہ انجن میں ڈرائیور نہیں تھا''،سدھارتھ نے زور دے کر کہا۔

وہ سب کے سب حواس باختہ منہ کھولے کھڑے تھے۔ مسٹر شیخاوت فور اُاپنے وفتر کی طرف لیکے اور پاس والے اسٹیشن کو تھنٹی دی۔ نہیں اُنھیں کسی ایسے انجن کے بارے میں کوئی علم نہ تھاجو بے وقت اس علاقہ میں گھوم رہا ہو۔

" مجھے اگلے جنکشن کواس مبھگوڑے انجن کے بارے میں اطلاع دینی چاہیے۔اگلے دو گھنٹوں میں میل ٹرین یہاں آئے گیاور میں نہیں چاہتاہوں کہ دونوں ٹکڑا جائیں "۔اوروہ ٹیلی فون کرنے میں مصروف ہوگئے۔

مہر دین مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھوت والا انجن تھا جس کے بارے میں لوگ کہانیاں سناتے ہیں "۔ گنگارام آہتہ سے بزبرایا۔وہ خوف سے کانپ رہاتھا۔ "كيا بهو تول كاالجن، كناكارام كاكا، مجمع بهي كجه بتايية"، سدهارته نے منت كى۔

"كنگارام يح كومت ذراؤ"مبردين نے تاكيدكى۔

" نہیں کا کا، کچھ تو بتائے "سد ھارتھ نے اصرار کیا۔

"بات کچھاس طرح ہے کہ چند سال قبل بہاں سے کچھ دوری پرایک ٹرین ایکسٹرینٹ ہوا تھا۔ ماکنڈاد ریا پرایک چھوٹا پُل تھاجو شدید بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا کسی کو پہتہ نہ تھا۔ جو نہی ایک گاڑی کا انجن پُل پر آیا، وہ نیچ چڑھتے دریا میں گر گیا۔ خوش قسمتی سے بقیہ ڈبے ،انجن سے جھٹکے کی وجہ سے الگ ہو گئے۔ صرف انجن ہی گرا۔ ڈرائیوراور اُس کے اسٹنٹ کا پچھ پہتہ نہ چلا۔ مسافر معجزانہ طور پر نیچ گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں تب سے جب بھی پُل پرکوئی خطرہ ہو تا ہے۔ انجن اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے"۔

د كياس طرح كوكى حادثه مونے سے بچاہے "سد هارتھ نے يو چھا۔

"خدا جانے۔ایبالوگ کہتے ہیں۔ یقینی طور پر تو بچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ میرے خیال میں پہلے کسی نے بھی اس کو دیکھا بھی نہیں ''گنگارام بولا۔

مسٹر شیخاوت واپس آگئے۔ "جمیں لائن پرانجن تلاش کرناہوگا۔اس مشغول ٹریک پرہم کس طرح انجن کو کھلا چھوڑ سے بیا۔ میں نے پاس کے تمام اسٹیشنوں کو ساری گاڑیوں کو وہیں روکے رہنے کو کہد دیا ہے۔ مہردین ٹرالی لے آوً''۔

فور أى مهر دين معائنه كى ٹرالى لے آيا۔ گنگارام دو برساتياں اور روشنى كے ليے ايك بيٹرى لے آيا تھا۔ مسٹر شيخاوت اُچِك كرٹرائى پر چڑھ گئے۔

" چاچو، كياميں بھى ساتھ چل سكتابوں، چاچو، پليز مجھے بھى ساتھ لے چليے، سدھارتھ نے خوشامدى۔

مسٹر شیخاوت نے چند کمحوں کے لیے سوچا،''اچھا چلو، تم یہاں اکیلے کروگے بھی کیا''انھوں نے گنگارام کو ٹیلی فون سننے کی ہدایت کی۔

مہر دین نے ٹرالی کو دھکالگایا اور جیسے ہی وہ تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی اُس پر چڑھ گیا۔ انھوں نے روشنی کے لیے بیٹری آن کردی۔ ریلوے ٹریک اور آس پاس کاساراا بریا تیز روشنی میں نہاگیا۔ خوش قسمتی سے بارش اس وقت رُکی ہوئی

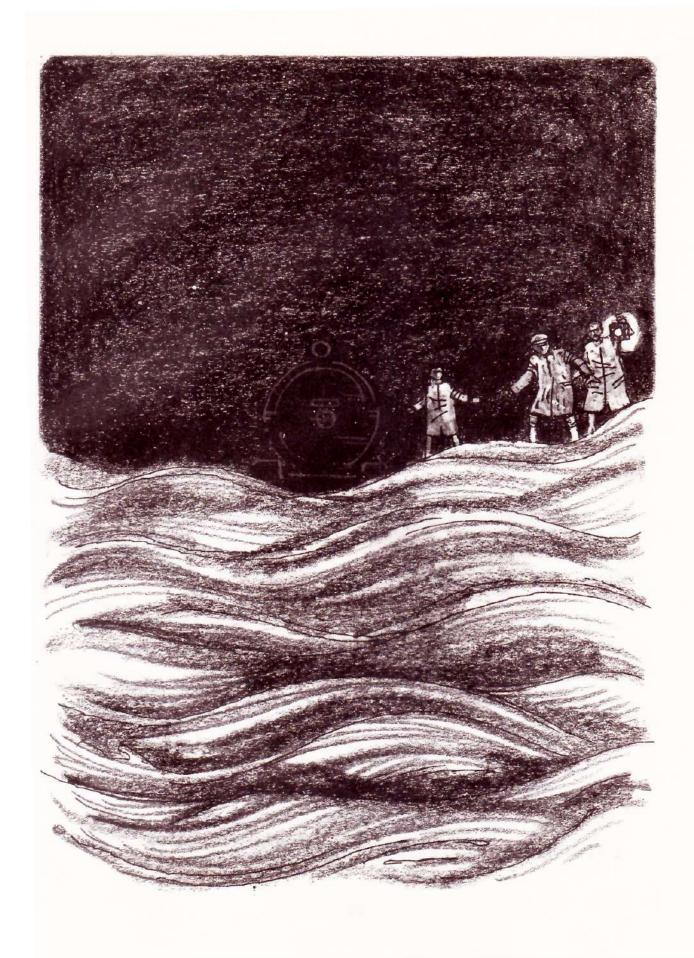

تقی۔البتہ ہواخاصی تیز تقی۔وہ کچھ دیراس طرح چلتے رہے۔ بھگوڑے انجن کادوردور تک پیتانہ تھا۔

مہردین ہم اسٹیشن سے کتنادور ہوں گے ؟ہم تقریباً پندرہ منٹ سے چل رہے ہیں''۔ مسٹر شیخادت نے اپنی برساتی کو مضبو طی سے لیشیتے ہوئے کہا۔

"جناب ہم مارکنڈاوریا کے پرانے پُل کے قریب ہیں"۔ مہردین نے اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے رگڑتے ہوئے کہا۔

سدھارتھ خاموش ہی رہالیکن اُسے اس ایڈونچر میں بہت مزہ آرہاتھا۔ اُس نے سوچا جب اسکول کھلیں گے تواپیٰ کلاس کو یہ واقعہ بتانے میں اُسے کتنامزہ آئے گا۔

ا جا تک اُ محیں گرتے ہوئے پانی کی آواز سنائی دی۔ انھوں نے دیکھا کہ بھگوڑاا نجن ابھی بھی ریلوے ٹریک پر کھڑا ہے۔ مہر دین نے فور آبریک لگائے۔ ٹرالی اُرک گئی۔ وہ تیزی سے بنچے اُنڑے اور انجن کی طرف دوڑے۔ شاید وہ ڈرر ہے سخے کہ کہیں اچانک وہ چل نہ دے۔ پانی گرنے کی آواز اب شور میں بدل گئی تھی۔ انجن وہاں موجود تھا۔ اور اس طرح کھڑا تھا جیسے کہ صدیوں سے کھڑا ہو۔ جب وہ انجن کے پاس پہنچے ، وہ بڑبڑائے۔ آگے ریل ٹریک نہیں۔ پُل ٹوٹ چکا تھا اور بنچے چڑھتا دریا شور مجار ہا تھا۔ پُل کے تھوڑے بہت ھے ابھی بھی موجود تھے۔

اوہ میرے خدا! مسٹر شیخاوت اس تصور سے ہی کانپ گئے۔ کیا ہو تااگر اس انجن کے بجائے یہ میل ٹرین ہوتی۔ مسٹر شیخاوت نے ایک دوسرے کودیکھا۔ شیخاوت نے انجن کی طرف دیکھا۔ یہ ایک پرانااسٹیم انجن تھا۔ مہر دین اور مسٹر شیخاوت نے ایک دوسرے کودیکھا۔ اُن کے چبرے سفید پڑگئے تھے جیسا کہ انھوں نے ایک بھوت دیکھ لیا ہو۔

"کیا ہے وہی انجن ہے جو کئی سال پہلے حادثہ کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ تو برسوں سے ریلوے کے پُرانے کباڑ خانے میں کھڑا ہے"۔مسٹر شیخاوت آہستہ سے بدبدائے۔

" تولوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں "سد ھارتھ بر برایا۔ بھگوڑے انجن نے آخر کارایک برے حادثہ کوٹال دیا تھا۔



### رولى اورسكته

#### ارادهناحها

" آپ کی مِس کے لیے پھول! پی مِس کے لیے پچھ پھول لے جاؤ"! پھول بیچے والے نے کہاجو کہ سڑک کی پٹری پر ایک بوی شہنیوں کی بنی ٹوکری لیے بیٹھا تھا۔

ہر صبح اسکول کی بلڈنگ کے باہر اُسے پھول بیچتے ہوئے دیکھا جاسکتا تھا۔وہ پانچ روپیہ فی مجھا بچوں کو بیچیا تھا۔

پھول بیچنے والے کی فیملی گاؤں میں تھی اور وہ روپیہ کمانے کے لیے شہر آگیا تھا۔ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ اُن سے ملاکر تا تھا۔ اُسے اپنی چار سال کی لڑکی، گڑیا، بہت یاد آتی تھی، اُس کاجی چاہتا تھاکہ کاش وہ اُسے اکثر دیکھیا تا۔

رولی بھی چار سالہ بچی تھی۔وہ ایک پیاری بچی تھی جس کی تھوڑی میں چھوٹا ساگڑھااور سَر پر گھو تکھریا لے بال تھے۔ وہ اکثر اسکول جانے سے قبل پھول خرید اکرتی تھی۔ پھول بیچنے والا اس بچی کوبے حد پیار کرتا کیوں کہ وہ بمیشہ بڑے پیار سے اور عزت سے بات کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس لیے بھی کہ وہ اُسے اُس کی گڑیا کی یادولاتی تھی۔

رولی اپنی میچر کوبہت بیند کرتی اور اُنھیں پھول دیناأے بے حد بیند تھا۔

"شکریہ،رولی"اُس کی ٹیچر مسکراتے ہوئے پھول قبول کر تیں۔"پھول بہت خوب صورت ہیں۔ابہم ان کو گل دان میں سجائیں گے"۔ رولی کو ایسا کرنا بہت اچھالگتا، کیوں کہ گل دان کلاس کی الماری کے اوپرر کھ دیا جاتا تھا۔ وہاں پھول کتنے خوبصورت لگتے تھے۔

جیسے جیسے وقت گذرتا گیا،رولی ہرروزاینی ماں سے پھولوں کی فرمائش کرنے لگی۔

"اوہ ماما، پلیزایک گلدستہ میرے لیے خریدلیں۔ میری ٹیچر بہت خوش ہوں گی"۔

رولی کی ماں کوڈر تھا کہ یہ کہیں اُس کی عادت ہی نہ بن جائے۔" نہیں ،رولی آج نہیں۔ شہیں ہرروزاپنی ٹیچر کو پھول نہیں دینا جاہیے"۔وہ سختی ہے بولتیں۔

رولیاصرار کرتی، کیوں کہ "دنہیں" کاجواب اُسے پیند نہیں تھا۔

" پلیز ماما، وہ اپنی مبیٹھی آواز میں بولتی ، مجھے تھوڑے پھول خرید دیجھے۔ میری کلاس روم ان پھولوں سے کس قدر احچھی لگتی ہے "۔

اس کی ماں میں زیادہ بحث کرنے کی طاقت نہ تھی اور جلد ہی وہ ہار مان لیتی۔وہ اور کر بھی کیاسکتی تھی، جس کی بیٹی اس قدر مُصر ہو؟

ا یک صبح رولی کی ماں کو خیال آیا۔ میں آج اپنا پر س ہی اسکول لے کر نہیں جاؤں گی۔ نہ میرے پاس پیسے ہوں گے نہ ہی پھول خریدنے پڑیں گے۔

ہمیشہ کی طرح رولی، پھولوں کی ٹوکری کے پاس رُک گئی۔ گلاب کے ایک گچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اُس نے کہا،" ماما، میں آج بیلوں گی؟"

"سوری، ڈیئر، ماں نے جواب دیا۔ آج میں اپناپر س ہی نہیں لائی۔ پھول خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں"۔ رولی بیہ سن کر مایوس ہو گئی۔ اب وہ کر بھی کمیا سکتی تھی۔ وہ ڈھیلے قد موں سے، ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسکول کے دروازے کی طرف چل دی۔

اُس دن سے ،اُس کی ماں نے اسکول اپنا برس لے جانا ہی جھوڑ دیا۔

"سوری،رولی،وه کهتی پرس نهبیں تو آج پھول بھی نہبیں"۔

بیچاری رولی!وہ اس طرح پھولوں کے رنگ برنگے گلدستے خریدنے سے محروم ہو گئی وہ ہر روز پھولوں کی ٹو کری کے پاس آکر رُک جاتی اور اُن کولگا تار تکاکرتی۔ پھر وہ امید بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی جو ہمیشہ وہی بہانہ ' بنادیتی۔ "تمہاری مس کے لیے پھول! کیاا پی مس کے لیے پھول نہیں خریدوگی؟"

پھول بیچنے والا اُس کور غبت د لا تا۔

رولی صرف اپناسر ہلادی اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتی

ا یک شام وہ اپنے گھر میں چھوٹی می لال کارے کھیلنے میں مگن تھی کیوں کہ یہ اُس کا پیندیدہ کھلونا تھاجو کچھ ماہ پہلے اُسے اُس کے والد نے دیا تھا۔

> اس کوزورے دھکیلتے ہوئے دہ چلائی، ''زوم، زوم، زوم۔'' بیٹری سے چلنے والی کار سفید فرش پر تیزی سے چل پڑی۔

رولی اُس کے پیچھے دوڑی جب تک وہ رُک ہی نہیں گئی۔ وہ جیسے ہی اُس کواٹھانے کے لیے جھکی، اُس نے ایک گول چمکدار چیز کار کے پاس پڑی دیکھی۔

په ایک روپیه کاسکته تھا۔

"اوہ، نیاسکتہ، رولی خوشی سے چلائی۔ اُس نے فور اُاسے اٹھالیااور قریب سے دیکھنے گلی۔اجپانک اُس کے ذہن میں ایک مزے دار خیال آیا۔

"ماما، وه تيز آواز مين بولي

"كيابات ہے بيٹا؟أسكى مال نے كتاب سے نظريں ہٹانے ہوئے يو چھاجو كہ وہ پڑھ رہى تھى۔

رولی تیزی ہے کمرے میں داخل ہوئی،اُس کے بھورے، تھنگریالے بال ہوامیں لہرارہے تھے۔

"ماما، دیکھئے مجھے کیا ملاہے" اُس نے کہا۔ اُس کی آٹکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ آہستہ سے اُس نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلادیا۔ اُس کی مشیلی پرایک چمکدارسکہ موجود تھا۔

"اوه"أس كى مالى بولى، پيه تنهېيس كهال ملا؟

" یہ میرے کمرے میں فرش پر پڑا تھا"رولی نے خوشی کا ظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔

"ماما، كيامين اسے ركھ على بول"-

"بال ضرور ، ليكن تم اس كاكياكروگى "اس كى مال نے جيرت سے يو جھا۔

"میں کل اپنی ٹیچر کے لیے پھول فریدوں گی"،رولی نے جواب دیا۔

" پھولوں کا گلدستہ، ایک روپیہ کے سکے میں"،اس کی مال نے بوچھا۔

" ہاں سُر خ گلابوں کا گلدستہ" رولی نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعدوہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے تھنگریا لے بال اس کے سریرلہرارہے تھے۔

رولی کی ماں نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، کیامیں رولی کو بتادوں کہ ایک روپیہ میں وہ پھول نہیں لے سکے گ۔ لیکن دوسرے ہی لمحے، وہ مسکرادی، چلو اُسے کل اس سکتے میں پھولوں کا گلدستہ خرید نے ہی دو۔ رولی بڑی ہور ہی ہے۔اُسے میسے کی اہمیت سمجھنی ہی جاہیے۔

اُس رات رولی نے بڑی احتیاط سے اُس سکے کو دراز میں رکھ دیا۔ اگلی صبح اُس نے اپنے اسکول کی سفیدیو نیفار م میں رکھ لیا۔ "ماما، ہمیں اب چلنا جا ہے"۔ اُس نے پُر جوش لہجہ میں کہا۔

رولی اسکول گیٹ کے باہر ہی رُک گئی اور پھولوں سے بھری ٹوکری پر نظریں گاڑ دیں۔ اُس کی ماں نے پچھ نہیں کیا۔ وہ اس کودیکھتی رہی۔

رولی نے گہرے سرخ گلابوں کاایک گلدستہ چن لیا۔

" مجھے یہ والے گلاب جا ہئیں "۔ اُس نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں، کیوں نہیں، بیٹی "اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم آج بہت دنوں بعد اپنی مس کے لیے پھول لے رہی ہو۔

رولی نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے گلاب اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اُس نے اپنامند زم گلابی پتیوں میں چھپالیااور ایک لمباسانس لیا۔

"آه، کس قدرا حچی خوشبو ہے اور بیاکس قدر خوبصورت ہیں "۔

"رولی، مجھے افسوس ہے تم یہ لے نہ سکو گی"،اس کی مال نے کہنا شروع کیا۔

چھوٹی معصوم بچی نے چپکتی آئکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اُس کے بعد اُس نے پورے اعتاد سے کہا'' آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ماہ''' میں آج اپنے پیسوں سے،اپنے سکتے سے پھول خریدوں گی''۔

" ٹھیک ہے،رولی" مال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اُسے رولی کے لیے افسوس ہور ہاتھا کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔وہ آدمی ایک روپیہ والا سکہ اُس کوواپس کردے گااورا پنے پھول لے لے گا۔

ہے جاری رولی کادل ٹوٹ جائے گا، اُس کی ماں سو چنے لگی۔ بہر حال وہ صرف جار سال کی ہی تو ہے۔اور وہ نہیں جانتی کہ روپیہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ لیکن آج اُس کوایک صحیح سبق ملے گا۔وہ روپیہ کی اہمیت جان لے گی۔

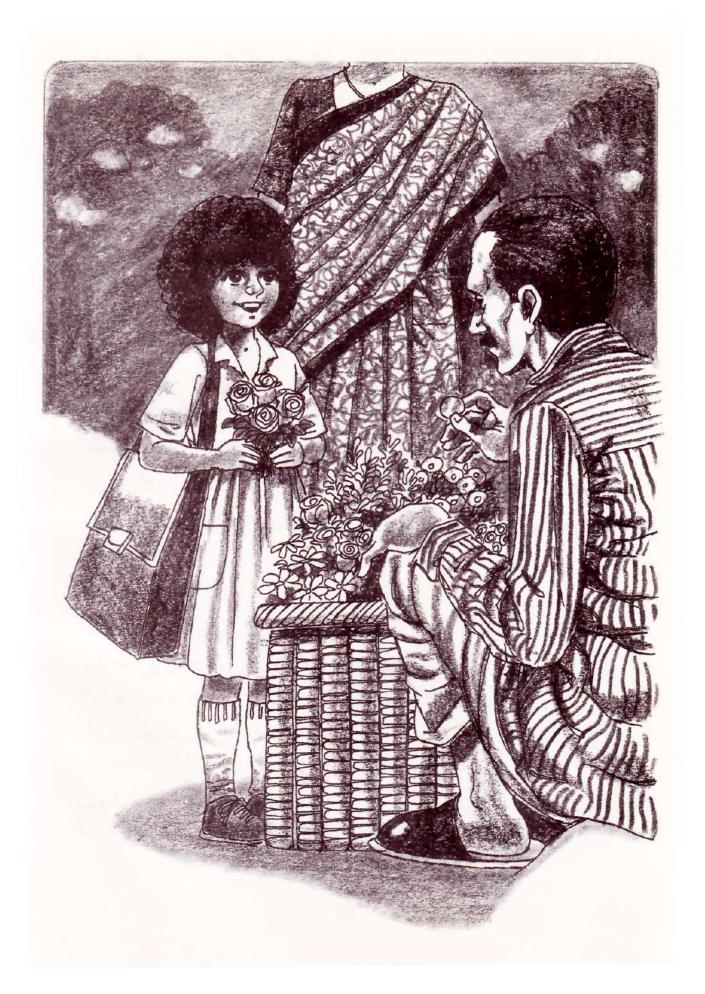

رولی کی ماں انھیں خیالوں میں غرق تھی۔رولی نے لا پرواہی سے اپنی جیب سے سکتہ باہر نکالا اور مسکراتے ہوئے اُس نے سکتہ پھول بیچنے والے کی ہتھیلی پررکھ دیا۔اُس آومی نے روپیہ کے سکتے کی طرف دیکھا۔ اور دیکھاہی رہ گیا۔اُس نے بخج کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔

رولی امید بھری آئھوں سے اُس کی طرف دیکھ رہی تھی۔اُس نے اپنی ٹیچر کے لیے اُس صبح پھول لے جانے کاعہد کرر کھا تھااوروہ بھی اپنے پیپوں سے بیہ سوچ کر ہی اُس کا چہرہ خوشی اور فخر ہے کھیل اُٹھا۔

پھول بیچنے والے نے وو بارہ سکے کودیکھا۔ پھراس نے اُس چھوٹے سے پیکر کی طرف دیکھا۔

جواس کے رو بروکس قدرخوش اور پُر امید تھا۔

ا چانک اُس کے خیالوں میں اُس کی طریا آگئی۔ اُسے پچھلے کچھ دنوں سے اُس کی بہت یاد آر ہی تھی۔ اُس کاول چاہر ہاتھا کہ دہ اس کود کیمیے ، اور اُس کے ساتھ تھیلے۔ اُس کی معصوم ہاتیں اور کھنکھناتی ہنسی اُسے یاد آر ہی تھیں۔

اُس و قت اُس کے سامنے رولی نہیں بلکہ اُس کی اپنی بیٹی پھول لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔

پھول بیچنے والا جذباتی ہو گیا تھا۔وہ کچھ نہ کہہ سکا۔اُس نے اپناسر ہلایااور روپیہ کاسکہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔

ا پنے جذبات پر قابو پاکروہ بولا۔ "بیٹی میر گلاب کے پھول لے لو۔ میرے پاس سب سے اچھے یہی ہیں "۔اور اُس نے دوسرے گابک سے بات شروع کردی۔

"ماما، دیکھنے"، رولی خوشی سے جلائی - میں نے اپنے سکتے میں پھول لے لیے۔ اُس نے گلابوں کے گلدستے کو اپنے ہاتھوں میں اُٹھالیا۔

اُس کی ماں جیران تھی۔ صرف ایک روپیہ میں رولی نے خوبصورت گلابوں کا گلدستہ کیسے لے لیا؟ اُس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک بات تو کیکی تھی کہ اُس نے اُس کومات دے دی تھی۔

اُس نے بچی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ "پھول بہت خوبصورت ہیں، چلو چلیں "۔وہاُس کواسکول کی طرف لے چلی۔

پھول بیچنے والا رولی کو جاتے دیکھتارہا، اُس کی آئکھیں بھر آئی تھیں۔اصل میں وہ ہی اس سکتے کی صحیح قیمت جانتا تھا۔ اس کے لیے اُس کی قیمت ایک روپیہ سے کہیں زیادہ تھی۔

مج توبہ ہے کہ اُس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔

كيول كد كيابيه أس أس كى اپني كريانے نہيں ديا تھا؟۔



# ياد كاو قتى طور پر چلاجانا

#### ماد هوى مهاديون

نیل اسکول جارہا تھا۔ صبح بہت خوشگوار تھی، صاف شفاف مٹھنڈی ہوااور حد نظر تک پھیلا ہوا نیلا آسان۔ نیل کو اسکول پیدل جانا بہت پیند تھا۔اس وقت کنیش ٹمپل والی سڑک پر بھیٹر بھاڑ نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں تو بیہ جگہ پیچان میں بھی نہیں آتی تھی۔

نیل کی دادی ما، اتجی نے اُسے بتایا تھا، ایک زمانہ تھاجب اُن کی سڑک پر ہر گھر میں باغیچہ ہواکر تا تھا۔ چڑیوں کا چپجہانااور مندر کی گھنٹیاں ،ان کے علاوہ اور کسی قتم کا شور نہ تھا۔ بعد میں بڑے بڑے بلڈر آئے اور اس مرکزی ایریا پر قابض ہونے گئے۔ انہوں نے اس جگہ کو''یرائیم پر ایرٹی ''کانام دیا۔

ایک کے بعد ایک مکان گرائے جانے گے اور دیکھتے دیکھتے لگژری اقامتگاہیں، بڑے بڑے اسٹور اور دفاتر بن گئے۔ پیڑ کاٹ دیے گئے اور چڑیاں کہیں اور جابسیں اور دنیا کے لیے گنیش ممل اسٹریٹ ایک بڑی جگہ بن گئی۔

لیکن اس ابریامیں ایک جھوٹا ساکونہ ویساکاویسا ہی رہا۔اتّی نے اپنی زمین بلڈر کو بیچنے سے اٹکار کر دیا۔انھوں نے ایک سے ایک بڑھ کر قیمت لگائی۔لیکن اتّی نے بھی اپنی آواز کو سخت بنالیااور صاف صاف بلڈروں کو کہہ دیا کہ اُن کا پیسہ انھیں توڑ نہیں سکتا۔بلڈروں نے وقتی طور پر شکست مان لی لیکن امید نہیں چھوڑی۔

اتمی کی جیت دیریاند تھی۔اُن کی فیملی۔دولڑ کے،اُن کی بیویاں اور بیچ اُن سب کوبلڈروں کی طرف سے آئی آفر

ا چھی لگتی تھی۔اجانک انھوں نے موٹر گاڑیوں، ہیرون ملک چھٹیاں منانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔لیکن اقبی کی وجہ سے اُن کے تمام خواب ادھورے تھے۔

"اقی دقیانوی ہیں" وہ لوگ بربراتے۔وہ ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتیں، دشمن ہیں، ڈکٹیٹر ہیں۔گھر میں انھوں نے کس قدر قاعدے قانون چلار کھے ہیں۔ زور سے میوزک نہیں سنتے۔ ٹی وی نہیں، فلم میگزین نہیں لا سکتے، باہر کھانا محکے نہیں، وریتک باہر رہنانا پہندہے۔وہ تو بالکل پرانے خیالات کی ہیں۔انسان کوزمانے کے ساتھ چلنا چاہیے"۔ اقتی یہ سب باتیں سنتیں،اخصیں عصہ آنے لگتا۔

ائی صبح زور دار جھکڑا ہوا۔ عام طور پر کوئی بھی اتی ہے الجھتا نہیں تھا۔ وہ بہت سخت زبان بولتی تھیں۔ جھکڑے کا مطلب تھا، ایک دوسرے کوائس کی او قات یاد ولادینا۔اس کے باوجود نیل کی اٹھارہ سالہ چھپاڑاد بہن نے ابّی سے فیصلہ کرنے کاارادہ کر ہی لیا۔

اقی کو جس چیز پر بہت ناز تھا۔ وہ بال تھے۔ سپنا کے بال، لیے چمکدار اور سید ھے۔ اتی کواس طرح کے بال بے حد پسند سے۔ اتی کو جس چیز پر بہت ناز تھا۔ وہ بال سے حد پسند سے۔ اتی کے علاوہ ،اور کوئی سپنا کے بالوں کو در ست نہیں کر سکتا تھا، حتی کہ خود سپنا کی ماں ،ایلا بھی۔ اتی سپنا کے بال بالوں میں تیل لگا تیں ، کتا تھا کر تیں اور اچھی طرح سنوار تیں۔ جب سے سپنا کالج میں داخل ہوئی تھی وہ اپنے بال کوانا جا ہتی تھی۔

" نہیں" الجی نے کہا۔ "ہر گز نہیں"۔

"به میرے بال ہیں"۔ سپنانے غصے سے کہا۔

"میں ان کے ساتھ کیا کروں، یہ میر ااپناکام ہے۔ آپ مجھ سے میر احق چھین رہی ہیں"۔

"حقوق اُن کے ہوتے ہیں جو صحح اور غلط کے فرق کو سمجھتے ہیں"۔ اتی نے زور دے کر کہا۔

"بدوں سے بحث کرناا چھی بات نہیں ہے"۔

سیناناراض ہو گئی۔

صبح کے جھٹڑے نے ابنی کو بُری طرح پریثان کردیا تھا۔وہ سوچنے لگیں۔ بچھے بخی سے اس قدر سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔لیکن اگر میں سختی سے کام نہیں لوں گی تو جس کی جو مرضی ہوگی وہ کرنے لگا۔اور کئیش ٹمپل اسٹریٹ کے راؤ صرف تاریخ کا حصہ بن کررہ جائیں گے۔

اقبی کے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ بلڈروں نے بچوں کو لبھانے کے لیے بڑی بڑی آفر دی ہوئی تھیں۔ اتبی نہیں جانتی تھیں کب تک وہ اس سب کا مقابلہ کر سکیں گی۔ سکون کی تلاش میں اقبی اپندیدہ جگہ جو کہ ناریل کے پیڑوں کے نیچ ،واقع تھی، چلی گئیں۔

انھوں نے سب طرف دیکھااور شاید پہلی مر تبہ انھیں ہے تر تیمی کااحساس ہوا۔ وہ مالی نہیں رکھ سکتے تھے۔ جباور زیادہ نفع بخش کام موجود تھے تواس کام پر کون آئے گا۔ مکان کی حالت بھی خاص خراب تھی۔ حیبت میک رہی تھی، دروازے ٹوٹ گئے تھے، دیواریں بغیر پلاسٹر کے تھیں غرض سب پچھ خراب ہو چکا تھا۔

اُن کے دماغ میں ایک آواز اُ مجری " چوو "" چوو"۔

ائی نے بحث کی '' نہیں'' وہ اس گھر میں پورے ساٹھ سال گذار چکی تھیں۔ دُ کھ اور سُکھ دیکھے ہتھے۔ جینااور مر ناہوا تھا۔ وہ لوگ جو اُس کے لیے بے حد محترم تھے وہ ایس جگہ رہ چکے تھے۔اُس کاماضی اس گھرسے وابستہ تھا۔

ائتی بہت و ہر تک اپنے آپ سے سوال جواب کرتی رہیں۔اور آخر کارا بک فیصلہ پر پہنچ گئیں۔اتی کھڑی ہوگئی۔یہ بھی عجیب انفاق ہی تھا کہ ایک ناریل اوپر سے گر ااور اتی کوچوٹ گئی۔خوش قشمتی سے ناریل بہت بڑانہ تھا۔ لیکن چوٹ کااثر انجی سے جیب انفاق ہی تھا کہ ایک ناریل اوپر سے گر ااور اتی کوچوٹ گئیں۔وہ دوہ ابرہ اتی کی تمام اکڑ دور کر دی۔ اور وہ پھر بیٹے گئیں۔وہ دوہ ابرہ انگی کے سر کے پچھلے صفے پر موجود تھا۔ لیکن اس حادثہ نے اتی کم تاہم رنگل گئیں۔ایک گھٹے بعد وہ واپس آئیں۔وہ فرش انگیس اور گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔وہ صدر در وازے سے پھر باہر نکل گئیں۔ایک گھٹے بعد وہ واپس آئیں۔وہ فرش پر چاروں خانے چت لیٹ گئیں۔اس کے اوپر تین چرے اس کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

"تم کون ہو" اتّی نے سب سے بڑی، اد عیر عمر کی عورت سے پوچھاجو کہ گلافی ساڑی پہنے تھی۔ " میں آپ کی بہو، ایلا ہوں، اُس نے ملکے سے جواب دیا، "کہا آپ جھے نہیں پہنچا نتیں "۔

اقی نے اجمعے ہے کہا،"بہو، کیامیری ایک بہو بھی ہے؟"

اُس نے دوسرے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ ایک دس سالہ لڑکا تھا۔ متوقع سوال کے جواب میں وہ بولا، "میں نیل ، آپ کا پوتا ہوں۔ مارا، یعنی آپ کا اور میر اایک ہی کمرہ ہے"۔

"بہت خوب" بقی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اُس کاسر ہل رہا تھا۔ اب اُس نے تیسرے اور آخری چیرے کی طرف دیکھا۔ایک جوان چیرہ، جس کے چیرے سے نافر مانی شکتی تھی۔

"كميامين تمهمين بھي جانتي ہوں"۔ ابنی نے نرم لہجہ میں يو چھا۔

نہ جانے کیوں اس بے ڈھب سوال نے لڑکی کو پریشان کردیا۔ اُس کا چیرہ سکڑ گیا۔ ابتی نے کہیں دور گھور ناشر وع کر دیا۔

" یہ سپنا، آپ کی پوتی ہے"، ٹیل نے اشارے سے بتایا۔ "وہ رور ہی ہے کیوں کہ اُس نے اپنے بال کوالتے ہیں"، "جب کہ آپ نے منع کیا تھا"۔

" بکواس بند کرو" سینانیل پر جلائی۔

"بهت اچھے بال کے ہیں" ابنی نے غیر متوقع طور پر تعریف کی۔" تمہارے چہرے پر مناسب ہیں، مجھے اچھے گئے"۔



ماحول میں مکمل خاموشی تھی۔ ایلانے خاموشی توڑی"اوہ خدا، وہروتی ہو کی بولی۔

"میں ڈاکٹر کو بلاقی ہوں"۔وہاٹھ کھڑی ہوئی۔"ان کواکیلانہ چھوڑنا"اُس نے ہدایت کی۔

"و قتی طور بریادداشت کا چلا جانا"ڈاکٹرنے کہا۔" حافظہ ختم ہو جانا"کیااِن کوکسی طرح چوٹ لگی ہے۔ان کے سُر کے پیچھے ناریل جیسی چوٹ کا نشان موجود ہے"۔

"کیاوہ پھرسے ٹھیک ہو جائیں گی" آتی کے لڑکوں نے پوچھا۔

"بال كيول نہيں،اس ميں چندون لگ سكتے ہيں۔ ہم ٨ ٣ گھنٹے اُن كود كير ركير ميں ركيس كے "۔ اتى كے بچے مطمئن ہوگئے۔ كتنا عجيب تھاكہ اپنى مال سے اپنے آپ كو متعارف كرايا جائے۔ اُن كے خود كے ليے اس تجربے سے نكانا آسان نہ تھا۔

دودن بعد ، اتبی گھرواپس آگئیں۔ اُن کوابھی بھی ماضی کا کچھ یادنہ تھا۔ پرانے ملنے جلنے والے آتے رہے اور اپنے آپ کومتعارف کراتے رہے۔ اور کچھ پرانے دسٹمن بھی۔ اتبی کا ہر تاؤہر ایک کے ساتھ اچھا تھا۔

ایک کے بعد ایک ہر اصول جو اجی نے گھر میں رائج کیا تھا، توڑ دیا گیا۔ صبح سے شام تک گھرپاپ میوزیک سے گو بختا رہا۔ ابی اُتنی ہی خوش نظر آر ہی تھی جتنی کہ اُس کے پوتے پوتیاں۔ چندروز بعد گھر کے بڑے بہر ہ پن اور سر در دگ شکایت کررہے تھے ، سوائے آجی کے۔

ٹی وی دن رات چل رہاتھا۔ بچے دیر تک سوتے رہتے اور اپناہوم ورک بھی پورانہ کرتے۔

بورے خاندان نے گھرسے باہر ہی کھانا کھایا۔ایک دن جائی نیز،اگلے دن مُغلمُی اور پھر ایک دن پرزا۔ چو تھے دن وہ سب گھرمیں ہی رہے۔

"بہت ہو گیا"ایلانے اعلان کر دیا۔ "ہم اس طرح کی تیز زندگی کے عادی نہیں ہیں"۔ اُس نے میوزیک بند کر دیا وٹی دی بھی۔ اُس کے بعد وہ سب کے لیے کڑھی چاول بنانے باور چی خانے میں گئی۔

ا یک صبح سب نے اتّی کو باغیچہ میں پایا۔وہ سو کھے پوس کو جھاڑولگار ہی تھیں۔ابوہ اتّی سے اس طرح کے بیو قوفی کے کاموں کی تو قع کرتے تھے۔انھوں نے نرمی سے پوچھا"اجی آپ کیا کر رہی ہیں"۔

"صفائی کررہی ہوں "۔انھوں نے کہا۔اور ایک جھاڑی کو باہر نکالا۔"تم بھی میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے"؟ انھوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، کندھوں کو اُچکایااور کام میں بُٹ گئے۔ پھر چھنت کی مرمت کی گئی، نئی نالیاں بنوائی گئیں۔ پورے گھر پر نیا پینٹ کیا گیا۔اب یہ کافی اچھا لگنے لگا تھا۔شہر کے ایک اخبار کافوٹو گرافر فوٹو لینے آیا۔اخبار میں مضمون چھپا۔

"شهر کے بہترین گھروں میں سے ایک"

بلڈرز بھی آئے۔لیکن اس مر تبدائی کے لڑکوں نے ہی انھیں واپس کر دیا۔ ''ہم چھ نہیں رہے''۔انھوں نے کہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگ ابھی کی یاد داشت جانے کے عادی ہو گئے تھے۔ایک نئی ابھی۔''کیوں نہ اس موقع سے فائد داٹھایا جائے''۔

باسپانے سوچا۔وہ دودھ والا تھاجو پچھلے دس سال سے اس فیملی کو دودھ دے رہا تھا۔وہ بھی اوروں کی طرح ابّی سے بہت ڈرتا تھا۔ان کی یاد داشت تو غضب کی تھی۔دودھ کا تمام حساب اُن کے دماغ میں رہتااوروہ بیسہ بیسہ کا حساب کرتیں۔

مہینے کی پہلی تاریخ کو ہاسپانے کہا۔"اجّی میرے آپ پر چھ سوروپیہ ہیں۔اس میں اُس نے اصلی رقم سے پورے بچاس رویبہ کااضافہ کردیا تھا۔

ابھی کا ہاتھ جو پرس کے اندر تھا، وہیں رُک گیا۔ انھوں نے باسپاکی طرف دیکھا۔ ''کیا''وہ کچھ اس طرح بولیس جیسے احاک اُن کے سننے کی طاقت ختم ہوگئی ہو۔

" چھ سوروپیہ " دودھ والے نے اصر ار کیا۔

احَى كَى آئكھيں غصے سے لال ہو گئيں۔ انھوں نے دودھ والے كواد پرسے نيچے تك ديكھا" باسپا"وہ جلا كيں۔

بيجاره دوده والالزكم أكيا-

"اتجى ..... آپ كوسب يادى ؟ ..... وه سر گوشى ميں بولا۔

اخی نے سر ہلایا

" مجھے افسوس ہے" باسپامعا فی ما تکتے ہوئے بولا۔ " غلطی ہو گئی۔ پانچ سو بچپاس روپیہ "۔ اتحی نے اُسے رقم دے دی۔

اقى خود بخود مسكرائيں۔كسى كومعلوم نەتھا، كيا ہوا تھا۔

لیکن وہ غلطی پر تھیں۔ نیل نے بیہ سب کچھ دیکھا تھا۔

اقبی، نیل کووہاں کھڑاد مکھ کر، بالکل اپنے پیچھے، گڑ بڑا گئیں۔ تھوڑی دیریک مکمل خاموشی رہی۔ نیل سیجھنے کی کوشش کررہاتھا کہ اُس نے کیادیکھا تھا۔

"اتمى! بابيتے ہوئے بولا" آپ كوسب يادہے"۔

"بان" اقى نے نرى سے جواب ديا۔ " مجھے سب كچھ ياد ہے"۔ "مرچيز"

انھوں نے سر ہلایا۔ نیل نے شہبہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ واقعی اپناحافظہ کھو بیٹھی تھیں "؟ "آپ ایکٹنگ کررہی تھیں، ہےنا"؟

اگرچہ اتجی اس سوال سے ذرا پریشان ہو گئیں۔ لیکن نیل نے اُن کی آئکھوں میں چیکتے ستارے دیکھیے تھے۔

"میں چند گھنٹوں کے لیے اپنی یاد داشت سے محروم ہو گئی تھی"۔ انھوں نے اعتراف کیا۔"لیکن جب میں اسپتال میں اُٹھی تو میری یاد داشت واپس آپکی تھی۔ میں نے پچھ دنوں کے لیے اس طرح جینے کا سوچا خاص طور پرتم لوگوں کا برتاؤد کیچ کر۔ یہ ایک اچھامو قع تھا کہ بچھلی چیزوں کو بھلادیا جائے۔ ایک ٹئ زندگی شروع کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا پر انی دشمنیاں دوستی میں بدل رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا احساس تھا۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلادیا اور معاف دیکھا پر انی دشمنیاں دوستی میں بدل رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا احساس تھا۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلادیا اور معاف کردینا چاہتا تھا کہ کیاوہ سب کو بتا کیں کردینا چاہتا تھا کہ کیاوہ سب کو بتا کیں گئے۔" نیے ہم پر منحصر ہے "بقی نے کہا،" تمہاری کیارائے ہے؟"۔ نیل نے چند کھے سوچا" ہمیں اس راز کوراز ہی رکھنا جائے ہو جائے۔ وہ بولا۔

"کیا تمہاری رائے میں یہ اچھا خیال ہے"۔"بہت بڑھیا"۔ اتجی مسکر ادیں۔" توبیہ ہمار اراز ہے تمہار ااور میرا"۔ اور اب یہ آپ کا بھی۔



### میرے بایا کی بیوی دیااگروال

" یہ غیآ آنٹی ہیں "جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا مایا بولے۔

نیتا آنٹی میرے پیچھے کھڑی مسکرار ہی تھیں، وہ کچھ بو کھلائی لگ رہی تھیں۔ لیکن وہ کیوں بو کھلار ہی ہیں، مجھے تعجب ہوا، مہر حال وہ مجھ سے کافی بڑی تھیں۔وہ پاپاکی طرح لمبے قد کی تھیں۔انھوں نے سُر خ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا بور ڈر آف وہایٹ تھا۔اُن کے جھوٹے بال ہیچھے کی طرف کیے ہوئے تھے۔اور ساڑی کی ہی مناسبت سے انھوں نے ایک بڑی سرخ رنگ کی ہندی بھی لگار کھی تھی۔

وہ کون تھی؟ ایک ایس رشتہ دار جس سے میں پہلے بھی نہ ملی تھی یا میری ماں کی کوئی دوست جو اس سے پہلے بھی ممارے کھرنہ آئی تھیں؟ پاپانے اُن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" یہ دفتر میں میرے ساتھ کام کرتی ہیں"۔

دفتر! تو پھر گھرییں کیا کررہی تھیں؟اوروہ بھی اتوار کے روز۔اچانک میرے دل میں ایک عجیب ساشک ہوا۔ کہیں پایا آج گھر پر ہی رہ کر کام کرنے کی تو نہیں سوچ رہے جب کہ انھوں نے جھے سے آج پکک پر لے جانے کاوعدہ کر رکھا تھا۔

"بایا،میں نے فور أاحتجاج كيا"

بایانے سنجیدگی سے میری طرف دیکھالیکن فور آبی اُن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچیل گئی، جو کہ بالکل مصنوعی تھی۔

اس سے میرے شک کواور بھی تقویت ملی۔" رِ چاکیا آنٹی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی،ارے بھی اُن کوپانی پلاؤ"۔ مجھے اُن کا یہ کہنااچھا نہیں لگا۔ میں زور سے چیخنا چاہتی تھی۔ یہ بات کسی طرح بھی جائز نہیں تھی کہ اُنھیں آج مجھے باہر لے جانا تھا۔ لیکن انھوں نے اپناوعدہ توڑ دیا تھا۔ میں نے کسی طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیااور باور چی خانے کی طرف چل دی۔

مجھے یہ دیکھ کربے حدا طمینان ہوا کہ آنٹی نیتا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔اُن کا چہرہ پیلااور کمزور نظر آر ہاتھا۔انھوں نے پایا کی طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔

پایامیرے پیچیے پیچیے باور چی خانہ میں آگئے۔"ہم کینک پر ضرور چلیں گے ،اگر تمہاری خفگی کی یہی وجہ ہے توسُن لو"۔ انھوں نے سنجیدہ لہجہ میں کہا۔

"ہاں، نیتا آنی بھی جمارے ساتھ چلیں گی۔ میں چاہتا ہوں تم اُن سے اچھا سلوک کروورنہ وہ سوچیں گی تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا....."۔

میری آئھوں سے آنسو بہنے گئے۔ میری ممی کا نقال ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا تھا۔ میں زیادہ ترخاموش ہی رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا میں حالات کا مقابلہ کر سکوں گی لیکن جب بھی کوئی میری ماں کاذکر کر تاتو میر ابے اختیار رونے کو جی کر تا۔ میں نے سوچا، اس وقت کا پاپا کا ایسا کہنا، میرے ساتھ بڑی زیادتی تھی۔ انھوں نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ شاید وہ بغیر سوچے شمجھے ایسابول گئے تھے کیوں کہ میں نے اُن کی تکلیف دیکھی تھی۔ انھوں نے مجھے بیار کیااور رُنہ میں بولے، ''مجھے بے حدافسوس ہے، میر اصطلب ہر گزشہ میں تکلیف دینا نہیں تھا۔ میں کبھی بھی گھیک کام نہیں کر سکتا''۔

مجھے یہ سن کر اور زیادہ تکلیف ہو گی۔ میں صرف اپ ہی بارے میں سوچ رہی تھی، اُن کے بارے میں نہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور رہی ہوگی تبھی توا نھوں نے نیتا آئی کو بھی ہارے ساتھ کینک بغیر مجھ سے پوچھے رد کردی گئی تھی۔ میں نے سوچا۔ میں کتی ہو قوف ہوں، کس قدر جلد کسی نتیجہ پر پہنچ گئی کہ کینک بغیر مجھ سے پوچھے رد کردی گئی تھی۔ میں کوئی بچہ تو نہ تھی۔ میں بارہ سال کی لڑکی ہوں۔ اگلے سال میں نوجوانوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ میں نے باپا کی میں کوئی بچہ تو نہ تھی۔ میں بارہ سال کی لڑکی ہوں۔ اگلے سال میں نوجوانوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ میں نے باپا کی قیص سے اپنی ناک بو تجھے لیکن فور آئی نیتا آئی باد آگئیں جو شاید جران و پریشان ہوں گی کہ ہم دونوں آئی و بر تک کیا کر رہے تھے۔ میں نے فور آئی چینے کے لیے کوئی مشروب نکالا اور مسکر اتے ہوئے باور چی خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ صوفہ پر پچھ اُکھڑی اُکھڑی اُکھڑی ہیں تھیں۔ میں نے اُنھیں مشروب پیش کیا اور پھر اپنی ماں کی طرح، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ کسی سے ملتے وقت بولتی تھیں، کہا۔ '' مجھے بڑا اچھالگ رہا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پکٹ پر چل رہی جیں اُن کا چرد ایک وہ کہا، '' میں نے ساہے تم پڑھے کی بے حد شو قین ہو، میں تمہارے واسطے پکھ کیا بیں لائی ہوں ''۔ کھو لتے ہوئے کہا، '' میں نے ساہے تم پڑھے کی بے حد شو قین ہو، میں تمہارے واسطے پکھ کیا بیں لائی ہوں ''۔ کھو لتے ہوئے کہا، '' میں نے ساہے تم پڑھے کی بے حد شو قین ہو، میں تمہارے واسطے پکھ کیا بیں لائی ہوں ''۔

ننسی ڈریوز(Nancy Drews)، سوئیٹ وولیز(Sweet Valleys) اور پچھ ہندوستانی رائٹرز کی کتابیں۔ نہ معلوم وہ کس طرح سب کی سب میری پیند کی کتابیں لے آئی تھیں۔ ضرور، پایا نے انھیں بتایا ہوگا۔ وہ کیوں مجھے خوش رکھنا چاہتی ہیں؟ اور وہ بھی آئی بہت سی کتابیں، جب کہ ان میں سے چند ہی کافی تھیں۔ یازیادہ سے زیادہ ایک چاکلیٹ کاڈبہ ساتھ لے آئیں۔ شک وشہد کا حساس استے بڑے تحفہ کا مزہ ہی کرکراکر رہا تھا۔

"مان"، پایانے زور سے دادی کو آواز لگائی۔" نیتا آئی ہے"

اس کا مطلب دادی اُن کے بارے میں پہلے ہی ہے جانتی تھی! کیا چکر چل رہا ہے؟ نہیں مجھے اس طرح نہیں پھیلنا چاہیے۔ شاید پاپا مجھے بتانا بھول گئے ہوں۔ میں اُس وقت سور ہی تھی جب پاپا گھر سے گئے تھے۔ وہ مجھے کس طرح بتاتے ؟

میں نے کپئک میں خوب مزے کرنے کی کو حش کی اور یہ سب میں نے ممی کے لیے کیا تاکہ پاپا یہ نہ کہہ سکیں کہ نیتا آئی کیاسو چیں گی کہ میر کی ماں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ گرچہ یہ مشکل کام تھا، واقعی مشکل، کیوں کہ جس قدر نیتا آئی میرے ساتھ ہنتی بولتی رہیں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ شایدیا تو اس لیے کہ مجھے اُن کے آنے کے بارے میں پہلے سے معلوم نہ تھایا اس لیے کہ جس انداز سے وہ پاپا کو دیکھ رہی تھیں، جیسے کے بہت گہرے دوست یا اس سے بھی زیادہ ہوں یا پاپا جس طرح اضیں دیکھ رہے تھے۔ میر اجی زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھااور یہ کہ اُن دونوں کو ماروں۔ میں ایسا کچھ نہ کرسکی۔ بہر حال میں کیسے اپنی ممی کو بے عزت کر اسکتی تھی ؟

کبھی کبھار کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کو آپ پیند بھی نہ کرتے ہوں،اچھاسلوک کاد کھاوا کرنا مشکل نہیں ہو تا۔ لیکن اگراییا ہمیشہ کرناپڑے،یہ بہت مشکل کام ہے۔

نیتا آنٹی کی ہمارے گھر میں آمدور فت کافی بڑھ گئی تھی۔وہ اکثر رات کے کھانے پر آتیں، ہمارے ساتھ فلم دیکھنے جاتیں۔کئی باروہ مجھے شاپنگ کرانے باہر لے گئیں بال بھی کٹوائے اور بھی بھی تووہ بے وجہ بھی آ جاتیں۔دادی اُن کو بہت چاہئے گئی تھیں۔یاپاتو پہلے ہی سے چاہتے تھے۔لیکن صرف میں اُن سے اچھا بنتے بنتے اب پھٹنے کو تیار تھی،اُن کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔جب کہ وہ اکثر میری بہت خوشامد کیا کرتی تھیں۔

ا یک روز میں نے انھیں ممی کے فوٹو کو غور ہے دیکھتے ہوئے بکڑ لیا جو کہ کافی بڑا تھااور ڈرائنگ روم میں رکھا تھا۔" تمہاری ممی بہت خوبصورت تھیں"،وہ پیارہے بولیں۔" بالکل تمہاری جیسی"۔

میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھیں، کیوں کہ سبھی لوگ کہاکرتے تھے کہ میں پایا جیسی لگتی ہوں۔

اس کے باوجود میں نے اُن کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔اُس وقت تک جب تک کہ میں نے پاپا کو دادی ہے ملکے ملکے بات کرتے نہیں سناتھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھٹک گئی شایدوہ کسی ایس بات کے بارے میں بات کررہے تھے، جس کووہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔اگر واقعی ایساتھا تو میں اس کو ضرور جاننا چاہوں گی۔ میں چو ہیا کی طرح خاموش



کھڑی ہو گئی اور اپنے کان اُن کی باتوں پر لگادیے اور جو میں نے سنا ۔۔۔۔۔''رِ چاشاید اُسے پبند کرتی ہے''میں یہ س کر جل گئی۔ میں نے شبچھ لیاوہ کس کے بارے میں باتیں کررہے تھے۔ اُن کے اسگا الفاظ نے تو مجھے برف کی طرح جما دیا۔''وہ اُس کے لیے ایک اچھی ماں ٹابت ہوگی۔۔۔''۔

چند لمحوں کے لیے تو مجھے ایبالگا جیسے میں پھر بن گئی ہوں۔ اُس کے بعد میں بلکے بلکے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میر ا دل ایک سر دگوشت کے گلڑے کے مانند میرے اندر موجود تھا۔ میرے کان نج رہے تھے۔ میں بھی ممی کی طرح مر جانا چاہتی تھی۔ مر جانایا یہاں سے دور چلے جانا۔ مجھے پایا سے نفرت ہو گئی، دادی سے بھی اور سب سے زیادہ تو نیتا آنٹی سے۔ گرم گرم آنسو میرے گالوں پر بہہ نکلے۔ مجھے دادی پکارر ہی تھیں لیکن میں نے سنی ان سنی کردی۔

مر جانایادور چلے جانا۔۔۔۔۔اچانک میرے دماغ میں ایک خیال کو ندگیا۔ میں اپنی نانی کے پاس جاسکتی تھی۔ وہ میرے جذبات کو سمجھ سکیں گی۔ میں بہاں نہیں تھہر سکتی جہاں پر پہلے ہی میری کمی کوبدلنے کی بات چل رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی اُن کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ میں اپنی نانی کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ شاید مجھے اپنے راستے سے ہٹا کر ، اضیں بھی اچھا گئے گا۔ مجھے یقین ہے نیتا آئی کو توابیا ہی گئے گا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس کافی پلیے موجود تھے۔ میرے دیوالی کے بیسے ،اور میرے برتھ ڈے کے بہت سے تھے۔ عام طور پر پاپاان سب کو میرے لیے بینک میں رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن کیوں کہ وہ بچھلے دنوں کافی مصروف رہے اس لیے اس مرتبہ بھول گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے کیڑے ایک تھے۔ ایک تھیا۔ ہم ممی اور میں کئی بار آجا کیکے تھے۔

میں پچھلے دروازے سے خاموش سے نکل گئی۔ کس نے مجھے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے آسانی سے ایک نکٹ خریدا اور آرام سے ٹرین میں جا بیٹھی۔ایک دو آدمیوں نے مجھے پچھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ خوش قسمتی سے میں اپنی عمر سے زیادہ بوی لگتی ہوں۔

"نانی" میں زور سے چلائی، جیسے ہی انھوں نے دروازہ کھولا، میری آنکھوں سے آنسو ہنے گھے۔

انھوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے انھیں سب کھے بتایااور وہ آرام سے سنتی رہیں۔ مجھے تعجب ہوا کیوں کہ انھوں نے ایک لمبی سانس لی اور کوئی تبھر ہ نہیں کیا۔ جب میں نے کہا کہ وہ لوگ ممی کا بدل لانا چاہتے ہیں۔ انھوں نے کہا۔

"ب شک تم میرے پاس رہ سکتی ہو۔جب تک تمہار ادل چاہے تم میرے پاس رہو"۔

اُس کے بعد وہ میرے واسطے کچھ کھانے کا انظام کرنے لگیں۔ میں سکون سے تھی اور نیند بھی آرہی تھی۔ میں سو جانے والی ہی تھی کہ اجابکہ مجھے ایک خیال نے جنجوڑ دیا۔ جھے پاپا کے لیے ایک خط چھوڑ آنا چاہیے تھا۔ انھیں بتادیتی کہ میں کیا کرنے والی تھی۔ وہ میرے لیے پاگل ہوگئے ہوں گے اور بے حد پریشان ہوں گے کہ میں کہاں چلی گئی تھی۔ نہیں وہ خوش ہوں گے کہ چلو مجھ سے چھٹکارا ملاکیوں کہ وہ نیتا آنٹی سے اب شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں

خیالات کا تانابانا بنتی رہی۔ پھر میں نے نانی سے پوچھا۔"کیاخیال ہے ۔۔۔۔۔ کیا آپ پاپا کو میرے بارے میں بتا کیں گ۔ میں پہلے ہی انھیں بتا چکی ہوں"۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولیں۔"میں جانتی تھی،وہ تمہارے لیے بے صد پریشان ہوں گے"۔

"میں یقین سے نہیں کہ سکتی"، میں نے طنز آکہا۔

"لین میں کہ سکتی ہوں"، انھوں نے سختی سے کہا۔ "تم اُن کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی شخصیت ہو، خاص طور پر تمہاری ماں کے گذر جانے کے بعد۔اور اگریہ نیتا آنٹی الی ہی خراب عورت ہیں تو تمہارے پاپا کوزیادہ دنوں تک ہیو قوف نہیں بناسکتیں"۔

میں ایک دم اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ "میں نے ایسا تو ہر گز نہیں کہا کہ وہ ایک بہت خراب عورت ہیں"۔ "لیکن تم نے کہا "تم اُن سے نفرت کرتی ہو ،اور اس لیے میں نے سو چا کہ وہ واقعی بہت خراب ہوں گی، کیوں کہ تم تواتنی بیاری بکی ہو"۔ "ہاں میں عیتا آنٹی سے نفرت کرتی ہوں، لیکن کیاوہ اتنی خراب عورت تھیں"؟

حقیقت میں وہ اتنی خراب عورت نہ تھیں۔ میں بھی اُن کے ساتھ ہمیشہ انچھی طرح برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ صرف اُس وقت جب پایا اُس کے پاس ہوتے۔ میں نے شاپنگ کرتے وقت انھیں پریشان کرڈالا تھا۔ کس چیز پر بھی میں فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ اُن کی ہربات کو میں فلط قررادے دیتی۔ لیکن انھوں نے ہمیشہ صبر کیااور مسکراتی رہیں۔ ایسا ہی کچھ بال کواتے وقت ہوا۔ میں نے بہت پریشان کیالیکن وہ ہمیشہ کی طرح پُر سکون رہیں۔ اگر میں اُن کی جگہ ہوتی توایخ آپ کوایک زور دار چپت لگاتی۔

" نہیں" میں نے آہتہ سے کہا،" وہ اچھی ہیں،وہوا قعی بہت اچھی ہیں"۔

میں نے اُن کے بارے میں بے حد سخت الفاظ استعال کیے تھے۔ لیکن ممی نے مجھے انصاف کار استہ سکھایا تھا۔ میں ہر گز اُن کو بے عزت نہیں کر سکتی۔

"کیاتم نے بھی اپنے پایا کے بارے میں سوچا"، نانی نے یو چھا۔"وہ ایک جوان شخص ہیں۔ تم بری ہو کر اپنے گھر چلی جاؤگی۔انھیں تمام زندگی تنہا ہی گذارنی پڑے گی"۔

میں چونک گئی، میں نے اس بارے میں توسوچا ہی نہ تھا۔ میں نے پاپا کوایک تنہا بوڑھے آدمی کی طرح محسوس کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر بھی میں آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔

"کوئی بھی میری ممی کی جگہ نہیں لے سکتا"، میں نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا۔

"بالكل،أس كوابيا سمجھنا بھى نہيں چاہيے۔أس كااپنامقام ہوناچاہيےاور تمهميں اس كام ميں أس كى مدد كرناچاہيے"۔

"میں مد د کروں؟، کون مجھ سے یو چھتاہے؟"

" بو قوف الركى، كياتم نہيں جانتی تنہارے يايا تنہارى مرضى كے بغير كوئى بھى كام نہيں كرتے!"

واقعی، میں بیو قوف ہوں، میں نے اس بات کو محسوس نہیں کیاجب تک کدا گلے دن پاپا نہیں آگئے۔وہ مجھے لپٹا کر پیار کرتے رہے،وہ رور ہے تھے، میرے پلیارور ہے تھے۔ مجھے ڈرلگ رہاتھا، میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔

"تم نے ایساکیوں کیا"؟ انھوں نے مجھ سے پوچھا۔ "تم جانتی ہومیں پریشانی میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم مجھ سے دور چلی گئی ہو۔ کیاتم نہیں جانتیں میری زندگی میں تم سے زیادہ اہم اور کوئی بھی نہیں ہے"۔

"نیتا آنٹی بھی نہیں"؟ میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کوروک لیا۔ شاید ایسی کوئی بات ممی بھی نہ پوچھتیں۔وہ کیا کہتیںاگروہ میری جگہ ہو تیں۔ شاید ہر گز نہیں۔ مجھے اس مسئلہ کوخود ہی حل کرنا چاہیے۔

میں نے پایا سے کہا،"بایا مجھے بے حدا فسوس ہے۔ میں شاید دنیا کی بیو قوف ترین لڑکی ہوں۔ میں بھی ہمی آپ کودُ کھ دینا نہیں جاہتی تھی"۔

باپانے ایک بار پھر مجھے لپٹالیا۔ اُن کے داڑھی کے سخت بال مجھے پُجھ رہے تھے۔ شاید انھوں نے شیو بھی نہیں کیا تھا۔

"اوريايا"، ميں بولتي گئي، "ميں آپ سے کچھ كہنا جا ہتى ہو ....."

"كيا"؟وه سواليه نظروں ہے مجھے ديكھنے گئے۔"كوئى بھى اليي چيز جس ہے آپ خوش ہو جائيں...."۔

"میں چاہتی ہوں کہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو آپ میتا آنٹی سے شادی کرلیں "۔اُن کے چیرے پر میں نے اطمینان کی جھلک دیکھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ممی جہاں کہیں بھی ہوگی، مجھ پر فخر کریں گی۔ میں نے اپنی ذمہ داری انچھی طرح سبچھ لی تھی۔



### ذ ہنی لڑائی

#### وندنا كماري جينا

رَوِشَ ایک خاموش طبیعت لڑکا تھاجود ہلی کے ایک مشہور اسکول میں درجہ نو میں پڑھتا تھا۔ چھو ٹااور کمزور، آتھوں پر موٹا چشمہ لیکن پڑھنے کا بے حد شو قین، یہی وجہ تھی کہ وہ کلاس میں عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایک ذبین اور مختی لڑکا تھااور اُس کو اُس کی محنت کا کچل بھی ملا تھا۔ جب سے وہ اس اسکول میں واخل ہوا تھا، وہ متواتر کلاس میں اوّل آرہا تھا۔ جو کوئی بھی اُس کی کلاس میں آیااور اُس نے اُس سے آگے بڑھنے کی کو حش کی اُسے سوائے مایوی کے پچھے نہ ملا۔ رَوِش اپنی پڑھائی کو اس قدر سنجیدگی سے لیتا تھا کہ اُس کے پاس تھیل اور دوسرے مشاغل کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو وقت کی ہر بادی سمجھتا تھا۔ اُس کے زیادہ تر ساتھی اُس سے بے حد متاثر تھے، خاص طور پر اُس کا سب سے اچھادوست، آدیش، جس کے لیے حساب کا معمولی ساسوال کرنا بھی دشوار کام تھاروش کو اُس کے ٹیچر ز بہت بیار کرتے تھے اور اسے والدین کا بھی لاڈ لا تھا۔ زندگی بہت مزے دار تھی مثل جنت کی۔

اُس کی جنت میں البتہ ایک لڑے کی شکل میں ،ایک سانپ تھس آیا تھا۔ ورون وہ روِش کا ہر لحاظ سے بالکل اُلٹ تھا۔ اگر چہ وہ صرف چودہ سال کا تھااُس کی لمبائی پانچ فٹ آٹھ انچ تھی۔ وہ ایک تنو مند ورزش کار تھا۔ پہلے ہی دن اُس کی اسپورٹس کی صلاحیت سب پر آشکار ہوگئی تھی جبوہ ۲۰۰۰ میٹر کی ریس میں آرام سے دوڑ ااور اوّل آیا۔وہ ایک بہترین فٹ بالر بھی تھااور ساتھ سہترین تیراک۔

رَوِشُ اُس سے متاثر تھا۔ کیوں کہ اسپورٹس میں وہ خود نااہل تھا۔اس لیے اُس کار قبیہ اُس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا جواس میں ماہر ہوتا۔بہر حال روش کامیدان تویز ھنالکھنا تھانہ کہ تھیل کود۔

اسکول میں تقریری مقابلے کا اعلان ہوا، رَوش کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اجا تک ورون نے مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ کرلیا۔ روش نے بھی بھی تقریری مقابلوں میں حصہ نہیں لیا تھا کیوں کہ وہ عاد تا شر میلا تھا۔ اُسے ورون سے جلن می ہور ہی تھی جواسٹیج پر اُن طالب علموں کی دھجیاں بھیر رہا تھا جنہوں نے اس عنوان کے حق میں بحث کی تھی کہ ''زیادہ آزادی نج کو خراب کر دیت ہے ''۔ اُس نے دلیل دی کہ آزادی اُس کے بر عس بچ کو احساسِ ذمہ داری کا سبق ویت ہے اس کے علاوہ بچہ خود پر بھروسہ کرنے لگتا ہے ، در اصل آزادی رحمت ہے نہ کہ احساسِ ذمہ داری کا سبق ویت ہے اس کے علاوہ بچہ خود پر بھروسہ کرنے لگتا ہے ، در اصل آزادی رحمت ہے نہ کہ زحمت۔ ورون نے مقابلے میں بڑی نہرو میموریل ٹرافی جیت لی۔ روش مطمئن تھا کہ جبوہ پوری نویں کا سیس اول اور انعام جیتے گا،وہ دن اُس کا ہوگا۔

روش کواس وقت شدید صدمہ پہنچاجب اُسے یہ معلوم ہوا کہ ورون پڑھائی میں بھی بہت آگے ہے۔ حالال کہ وہ ایک لا پرواہ لڑکا تھاجس نے بھی بھی اپنے ٹیسٹول کو سنجیدگی ہے نہیں لیا۔ لیکن جلد ہی وہ اوّل پوزیشن حاصل کرنے کے لیے مخت کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ ورون نے روش کے مقابلے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ روش کو یقین تھا کہ ورون نے ضرور ہے ایمانی کی تھی۔ روش نے اپنے دوست آدیش سے بھی اس بارے میں کہا جس نے دوسرے کئی دوست آدیش سے بھی اس بارے میں کہا جس نے دوسرے کئی دوست آدیش سے بھی اس بارے میں کہا جس نے دوسرے کئی دوستوں میں بھی یہ بات پھیلادی۔ لیکن کسی نے بھی زیادہ دنوں تک اس کی بات پریقین نہیں کیا خاص طور پر اُس وقت جب ورون نے کا س میں ایک مشکل سوال با سانی حل کر دیا۔ جس کے حل کرنے میں خود کا اس ٹیچر اور روش ناکام ہوگئے تھے۔ "میر ابھی وقت آئے گا"، روش نے اپنے آپ سے کہا۔

اُسے لگاہ ہوقت آگیا ہے جب سالانہ مضمون نگاری کامقابلہ شروع ہوا۔ مضمون کاعنوان پہلے بتادیا گیا تھالیکن بچوں کو یہ مضمون کلاس میں ہی لکھنا تھا۔ اسی عنوان پر ہر کلاس کے بچوں نے لکھااور ہر کلاس کا جو بہترین مضمون تھااس کو انعام کے لیے بنائی گئی فہرست میں شامل کیا گیا۔ روش اس سے پہلے بہترین مضامین لکھ چکا تھااور کتنے ہی انعامات جیت چکا تھا۔ اسے اس مرتبہ بھی یقین تھاکہ وہ کامیا بی حاصل کرے گا۔

ا گلےروز جب فیچر کائس میں آئیں، انھوں نے کہا، " مجھے اس کلاس سے ایک بہترین مضمون کوا متخاب کرناہے۔ اگرچہ میں نے ابھی تک سارے مضامین نہیں پڑھے ہیں، پھر بھی میرے خیال میں ورون کا مضمون سب سے اچھا ہوگا"۔ روشن یہ سن کر سششدررہ گیا۔ کلاس ٹیچر نے تواس کے مضمون کے پچنے جانے کے امکان کی تک کی بات نہیں گی۔ جب وہ کلاس ورک کی کا پیاں، ٹیچر ڈییک پر رکھنے، اسٹاف روم گیا۔ اُس نے مقابلے کے مضامین کو وہاں رکھتے دیکھا۔ اُس کے اندر کے شیطان نے اپنا گھناؤناسر اٹھایااس سے پہلے کہ وہ بیہ احساس کر تاکہ وہ کیا کرنے جارہا ہے، اُس نے ورون کا مضمون نکال لیااور اُسے مکڑے مکڑے کر دیا۔ اب اُسے اپنی غلطی کا احساس ہوااور وہ خوف سے لرزنے لگا۔ اگر کسی نے اُسے ایسا کرتے دیکھ لیا ہو گاتو کیا ہو گا۔ اب اُسے ان پھٹے کا غذوں کا کیا کرنا چاہیے ؟ وہ فور اُٹو ائلیٹ میں گھس گیا اور سب کو فلش کر دیا۔ اس کو پچھ اطمینان ہو الیکن جس وقت وہ کلاس روم میں دوبارہ داخل ہوا، اُس کا چہرہ زرویر گیا۔

"روش كيابات ہے؟ كيا تمہاري طبيعت مھيك نہيں ہے"۔ ورون نے پريشانی سے يو چھا۔

" نہیں" روش ملکے سے بولا،وہ اپنے کیے پر شر مندہ تھا۔اُس کے اندر کا شیطان ایک بار پھر اُکسانے لگا، "اگر ورون رائے سے ہٹ جائے تو پھر سے وہ سب سے آگے ہوگا"۔

ا گلے روز ٹیچر کو مضمون کے ضائع ہونے کا پنة لگااور بے حد تلاش کرنے کے باوجود بھی مضمون نہ ملا۔ ''اگر مضمون نہیں ملا تو میں اس کلاس سے ایک بھی مضمون نہیں جھیجوں گی''ٹیچر نے دھمکی دی۔

ورون نے اس مسکلے کاحل تلاش کرلیا۔ اگر چہ یہ بر محل مضمون کھنے کامقابلے تھا۔ اُس نے کہا کہ وہ اپنے مضمون کو دوبارہ لکھ سکتاہے۔اور تھوڑی ہی دیر میں اُس نے لکھ دیا۔

"تم نے ایک دم کیسے لکھ لیا"، ٹیچر نے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ميدم ميں شايد خوش قسمت ہوں"،أس نے انكساري سے كہا، "ميري ياد داشت فوٹو گرا فِك ہے"۔

روش غصے سے پاگل ہو گیا۔ جبورون نے ٹرانی وصول کی روش نے محسوس کیا کہ بیہ اُس کا حق تھاجو کہ ورون نے غصب کرلیا ہے۔ وہ اپنی جلن پر قابونہ پاسکا۔ امتحانات قریب تھے۔ اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اس کو تاریخ اور جغرافہ ہاد کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے جب کہ ورون ایک ہی دفعہ میں یاد کرلیتا۔

اور اُس کو کھیلنے ، پڑھنے اور کمپیوٹر سکھنے کے لیے کافی وقت مل جاتا۔امتحانات سے ایک ہفتے قبل اُس نے ایک جگہ ورون کا جانا بہچانا بستہ رکھادیکھا، اُس کے اندر کی جلن لوٹ آئی۔اُس نے اُس کے بیگ سے اُس کے سارے کاغذ نوٹ، کا بیاں نکال لیں اور اُن سب کوچھیادیا۔

ورون کو جلد ہی اپنے بستہ کے کھو جانے کا پتہ چل گیا۔اس نے کافی شور مچایا۔ آخر کاربستہ باتھ روم میں مل گیالیکن اُس میں سے تمام کاپیاں، کتابیں غائب تھیں ورون کورونا آگیا۔

وہ اتنا چھالر کا ہے۔ کون اُس کادسمن ہو سکتاہے؟ ٹیچر نے تعجب کا ظہار کیا۔ کسی کو یقین نہیں آر ہاتھا۔



اگلے دن سے ورون نے اسکول آنا چھوڑ دیا۔ شاید وہ اپنی کتابوں کا پیوں کے نقصان پر آنو بہارہا ہو۔ روش نے سوچا۔ اب دیکھناہے کس طرح اس کی فوٹو گرا فِک یاد داشت اُس کی مدد کو آتی ہے۔ جب اگلے روز بھی وہ اسکول نہیں آیا، روش کو گھبر اہب شروع ہو گئی۔ تیسرے دن تو وہ ذہنی اڈیت سے اُبل پڑا۔ اُس نے اپنے خیالوں میں ورون کو روتے پیٹتے غم میں نڈھال دیکھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ درجہ نہم کا متحان دے سکے اور مرنے والا ہے۔ وہ ورون کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حقیقت میں اُس نے اپنے آپ سے اعتراف کیا کہ ورون ایک اچھا ہنس کھ لڑکا ہے۔ یہ خود اُس کی اپنی جلن اور حسد ہے جس کی وجہ سے ورون اس کو شیطان نظر آتا تھا۔

روش نے ورون کے گھر جانے کا فیصلہ کیااوریہ بھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنوٹ بھی لے کر جائے گا۔ لیکن ورون کا گھر کا فی دور تھا۔وہ صرف اپنے ماں باپ کو سب پچھ ہمراہ دہاں جاسکتا تھا۔اس کا مطلب یہ کہ اس کو اپنے ماں باپ کو سب پچھ ہتانا پڑے گا۔ اُسے یقین تھا کہ یہ سب سن کر اس کے ماں باپ بہت ناراض ہوں گے۔ لیکن اگر وہ ورون کو زندہ و سلامت دیکھنا چاہتا تھا تو ایسا کر ناضروری ہوگیا تھا۔وہ اپنے ماں باپ یاورون کے ماں باپ یا اپنے اسکول کی جانب سے ہر قتم کی سز اکے لیے تیار تھا۔وہ ایک معصوم بچے کومر تا نہیں دیکھ سکتا تھا۔

جب اُس نے اپنے ماں باپ کو میہ سب بتایا۔ انھوں نے پوری توجہ سے سنااور صرف اتنا کہا'' ہمیں سب سے پہلے ورون کو جاکر دیکھناچا ہے''۔

جبوہ ورون کے گھر پہنچے، وہ کہیں نظرنہ آیالیکن اُس کے ماں باپ گھر پر ہی تھے۔

"میرابیٹا آپ ہے کچھ کہناچا ہتاہے"روش کے پتاجی نے کہا۔

روش نے سارا بچے اُگل دیا کہ وہ کس طرح محسوس کر رہا تھا کیوں کہ ورون نے اُس کا تخت چھین لیا تھا۔اس لیے اُس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔"ورون کہاں ہے"اُس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیوں کہ وہ سوچ رہاتھا کہ وہ بخار میں لت پت بستر میں پڑاہو گا۔

اُس کو پہلے سے ہی بیہ ڈر تھا کہ اُس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے اُس کے نوٹس کی پہلے ہی فوٹو کا بیاں کروادی تھیں، ''اُس کے پتاجی نے مبنتے ہوئے کہا۔

أى وقت ورون كمرے ميں داخل ہوا۔ وہ كمزور اور تھكا ہوالگ رہا تھا۔

ورون کو شاید پہلے ہی ہے احساس تھا کہ وہی اصل مجرم تھا۔ یہ اُس کا بڑی تھا کہ اُس نے آج تک اس کا ظہار نہیں کیا تھا۔ اس پر بھی اس نے کہا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ شاید میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسانہ کریا تا۔

مجھے اس میں شک تھاکہ تم اتنا نیچے گر سکتے تھے۔روش نے خاموشی سے سوچا۔تم حقیقت میں ایک اسپورٹس مین ہو۔

تم کافی تھے لگ رہے ہو۔روش کی ماں جی نے ورون کے ساتھ جمدردی کرتے ہوئے کہا۔

"وه بهت محنت كررباب،اس كى مال جي بوليس

لیکن اس کی تو فوٹو گرافیک یادداشت ہے،روش نے ٹوکا۔

" فوٹو گرافک، بالکل نہیں۔ تم سے کس نے کہا؟ "ورون نے یو چھا۔

" پھرتم نے اپنے مضمون کو کس طرح دوبارہ دیسا کاویساہی لکھ لیا تھا؟"روش نے سوال کیا۔

"بہت آسان ہے، ہمیں موضوع تو پہلے ہی بتادیا گیا تھا۔ میں نے اس کوا چھی طرح یاد کرلیا"ورون نے ہنتے ہوئے جواب دیا۔

تم بہت می مختلف چیزوں میں کس طرح مہارت حاصل کر لیتے ہو؟روش کی ماں جی نے سوال کیا۔

میر اخیال ہے کہ پڑھنے کاو تت اور کھیلنے کاو تت الگ الگ ہے۔

"اورورون دونوں کام آسانی ہے کر لیتاہے"،اس کی ماں جی نے کہا۔

" کھیلنے کا شوق ورون کو مجھ سے ملاہے"۔ورون کے پتاجی نے شیخی ماری۔ میں اسپورٹس میں چمپیئن تھا"۔

روش کو دلی راحت ملی۔ورون میں کوئی خصوصیت نہ تھی۔وہ ایک مقابلے کی صلاحیت رکھنے والا لڑ کا تھا۔ اس جیسے لڑ کے کے ساتھ مقابلہ کرناکتناد لچیپ ہوگا۔

وہ واقعی مقابلہ کرنے لاکق ہے۔ابیابی لاکاایک اچھادوست بن سکتاہے۔

اُس نے سوچا، پوری کلاس کو کس قدر تعجب ہو گاجب وہ دونوں امتحان دینے د شمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آنے کا جو دل میں ڈر تھاوہ نکل چکا تھا۔ اس کے برعکس اپنی صلاحیت کو ایک باصلاحیت مخالف کے سامنے پیش کرنا،ایک بڑا چیلنج تھا۔



### شال

#### لتاكاكو

"من جری ابائے من جری" بچوں نے آواز لگائی، "تہہار ارام پر ساد کہاں ہے "وہ سب زور سے ہننے اور قبقہے لگانے لگے اور من جری کو پریشان کرنے لگے جو گاؤں سے باہر جارہی تھی۔

عام طور پر من جری کو کوئی بھی پریشان نہیں کر تا تھاجوا یک بے ضرر دیوانی لڑی تھی۔گاؤں کے بڑے اُس پر مہربان تھے اور اُس کو پورے گاؤں کی ذمہ داری سمجھتے تھے۔اکثر بچے اُس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔لیکن آج ایک نیا بچہ جو بھڑ کیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے،سب بچوں کے ساتھ من جری کو چڑھانے اور چھیڑنے میں پیش پیش تھا۔

من جری نے جیرت سے ان بچوں کی طرف دیکھاجو اُس کے پیچیے چل رہے تھے۔" رام پرساد"!" میر ارام پر ساد"؟" کیا تم نے اُسے دیکھاہے؟ اس کوسر دی لگ رہی ہوگی" اس نے پاگلوں کی طرح سب طرف دیکھااور اُس کادھول سے بھراچیرہ غم سے نڈھال ہوگیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے گئے۔

اُس کورو تاد کھے کر بچے خاموش ہو گئے۔وہ اپنے کیے پرشر مندہ تھے۔تھوڑی دیرے لیے وہ خاموش سے کھڑے رہے اور پھر آہتہ آہتہ وہاں سے کھسک گئے۔

سورج چند جونز دیک کی ایک دو کان سے بیہ سب نظار ہ دیکھ رہا تھا، بھاگ کر من جری کے پاس آپہنچا۔

اس وقت تک من جری کاچہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھااور اب وہ اس کے کپڑوں میں جذب ہورہے تھے۔"رام برساد"،وہروتی ہوئی بولی۔

سورج چندنے من جری کی چھٹی ہوئی شال اُس کے کندھوں پر ڈال دی اور اس کود لاسادیتے ہوئے بولا، ''شاید رام پر سادپاس کی نہرسے پانی چینے عمیا ہو۔تم خود کیوں نہیں جاکر دیکھ لیتیں ''؟''اور وہاں پر اپنے آپ کو بھی صاف کرلینا ، ٹھیک ہے نا؟''

من جری اب کچھ مطمئن لگ رہی تھی، اُس نے اپناسر ہلایااور نہر کی طرف چل دی۔ ہوا میں ابھی بھی خنکی باقی تھی جب کہ جاڑا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ من جری نے اپنی شال اور اچھی طرح لپیٹ لی، شال اُس کو اس قدر پہند تھی کہ شاید ہی بھی وہ شال کے بغیر دکھائی دی ہو۔

ہمیشہ کی طرح، کھیتوں میں سر سوں کے پہلے پھول اور ندی کود کھ کروہ اپنی نکلیف ہی بھول گئی۔وہ نہر کے کنارے کمبی لمبنی لیٹ گئی اور بے خیالی میں پیر سے یانی کی حجھنٹیں اڑانے گئی۔

تھوڑی ہی دیریں من جری دور سے آنے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔وہ اُٹھ کھڑی ہو کی اور اُن آوازوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔وہ اُٹھ کھڑی ہو کی اور اُن آوازوں کی طرف چلنے لگی۔وہ فقطہ تھاجہاں یہ گاؤں بقیہ دنیا سے ماتا تھا۔

جھاڑیوں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے من جری نے لڑکے لڑکیوں کے ایک گروہ کودیکھاجوایک بڑی گیند سے کھیل رہے تھے۔اُن کے پہناوے سے لگنا تھا کہ وہ اُس کے گاؤں کے رہنے والے نہ تھے۔پاس کھڑی سائیکیس بتارہی تھیں کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچے تھے۔ پچھ ٹوکریاں اور پچھ ڈتے یاس ہی پچھی دری پررکھے تھے۔

من جری ابھی بڑے اشتیاق ہے دیکھ ہی رہی تھی کہ لڑکے لڑکیاں دری پرٹوکریوں کے اِردگرد آکر بیٹھ گئے۔ایک کے بعد ایک ٹوکری کھولی گئی اور کھانے کا سامان باہر نکال لیا گیا۔

کھاناد کھے کر من جری کے منہ میں پانی آگیا۔ اُس نے بہت ویر سے پچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانادیکھتے ہی اُسے زوروں سے بھوک لگنے لگی۔ وہ اُن لڑکے لڑکیوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سب ایک دم خاموش ہوگئے اور سب کے سب اُسے اچھنج سے دکھنے لگے۔

" تمهیں کیاچا ہے" اُن میں سے ایک لڑ کے نے سوال کیا۔

من جری نے فور اُاپناہا تھ پھیلادیا" میں بہت بھو کی ہوں"اُس نے صفائی سے کہد دیا۔ لڑ کے نے اس کے بے تر تیب

الجھے بالوں کی طرف دیکھا جو گندے کپڑے پہنے ہوئے اور ننگے پاؤں تھی۔ اُسے بیر دیکھ کراچھا نہیں لگا" یہاں سے جاؤ"اُس نے اُسے اشارہ کیا۔

من جری و ہیں کھڑی رہی" مجھے کچھ کھانے کودو"اس نے فریادی۔

لڑ کیاں سہم سی گئی تھیں۔اُن میں سے ایک نے فور آ کھے سینڈوچ اٹھائے اور اس کی طرف اچھال دیے۔

من جری نے انھیں فور آ پکڑلیااور کھانے گئی۔''اور''اُس نے زور سے آواز لگائی۔

لڑکوں کواس طرح مانگنانا گوار لگاور انھوں نے اُسے دھمکایا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی اور پھر پیچھے چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر حجاڑیوں کی آڑے اُنھیں دیکھنے لگی جب تک کہ اُن کا کھانا ختم نہ ہو گیا۔ کھانا ختم ہوتے ہی اُس کی دلچین بھی ختم ہو گئی اور وہ والپس ہونے گئی۔

ا یک بار پھروہ پانی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اُس نے اپنی چیتھڑے گئی شال اُ تاردی کنارے پر ذرای او نجی جگہ پر بہت احتیاط سے رکھ دی اور کیچڑ میں گھٹس گئی جو اُس کے گھٹنوں تک آرہی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے چیک رہا تھا۔ من جری کو مختذ ایانی اچھالگ رہا تھاوہ ہر طرف چھینٹے اُڑارہی تھی۔

"رام پرساد، يهال كتنااح هالگ راب "وه بولى-" متهبيس بهي اح هالگا، بنا"؟

"تھوڑی دیر میں یہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن تم پرواہ نہ کرنا۔ میرے پاس شال ہے ہم اس کواپنے چاروں طرف لپیٹ لیس گے اور ہمیں بالکل ٹھنڈ نہیں گئے گئ"۔ کئی مر تبہ اس نے پانی اپنے ہاتھوں میں بھر ااور کسی طرف بھینک دیااور پھر بہت زور سے قبقہہ لگایا۔ '

تھوڑے فاصلے پر لڑکے اور لڑکیاں ابھی تک کھیل رہے تھے۔شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے تبھی رنجیت نے آواز لگائی،"دوستو،اب جلاجائے"؟

کھلاڑیوں نے گھڑیوں کی طرف دیکھااور سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اب واپس چلا جائے۔لڑکوں نے چیزیں اکٹھاکرنا شروع کیں اور لڑکیوں کو دیں جنہوں نے سلقہ سے ٹوکریوں میں رکھ دیا۔ سائیکلوں کے کیریئر پران کور کھ کر باندھا جانا تھا۔

ا جانک، امیت نے کہا، ''کسی نے اس ٹو کری کی رسی ویکھی ہے، مجھے مل نہیں رہی ''۔ '' نہیں ہمیں تو معلوم نہیں''۔ کئی نے جواب دیا۔

"مونتی ، بلو، ڈو کی، کھی رہتی تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ وگرنہ میں اس کو سائنکل پر کس طرح باندھوں گا"۔

امیت نے اپنے دوستوں سے در خواست کی۔

" پہیں آس پاس تلاش کر ناچا ہے، شاید ٹو کری باندھنے کے لیے اور چیز ہی مل جائے "۔ کسی نے رائے وی۔ دو، دواور نین نین مل کر انھوں نے تلاش نثر وع کر دی۔

"اس كے بارے ميں كياخيال ہے "كى نے نداق كرتے ہوئے ايك لجى سے دُنٹرى د كھائى۔ بھى واہ خوب نداق ہے، اميت نے تركى بدتركى جواب ديا۔

"جلدی تلاش کرو" ڈولی نے منت کی مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہیے۔ رنجیت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیااور ندی کی طرف نکل آیا جہاں من جری پانی سے کھیل رہی تھی۔ چیتھڑا ہوئی پیلے رنگ کی شال پراُس کی نظر پڑگئی۔اُس نے سوچایہ ٹھیک رہے گی۔

ر نجیت نے ایک سرسری نظرائس پر ڈالی اور کند ھوں کو اُچکایا۔ اُس کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ اُس کے دوست، اُس کے کپڑوں اور جو توں کے ذوق سے متاثر تھے۔اگر اُس کی قمیص کا ایک بٹن بھی ٹوٹ جاتا تووہ قمیص ہی بدل ڈالتا تھا۔ اور یہ پیلے رنگ کا چھٹر اکسی بھی کام کا نہیں ہو سکتا، اُس نے سوچا۔ اُس نے من جری کی طرف ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔

"اے سنو، میں یہ چیتھڑالے رہاہوں اور اس کے بدلے یہ دس رو پیہ رکھ لو"اُس نے شال کواپنے ہاتھ میں اٹھاتے اور دس روپیہ کانوٹ شال کی جگہ رکھتے ہوئے کہا۔

" نہیں؛ من جری زور سے چلائی، کیوں کہ اُس نے محسوس کر لیا تھا کہ اُس کی شال لے جائی جارہی تھی۔

ا چھا ٹھیک ہے، یہ پچاس روپیہ لو،اس سے تم ایک اچھی شال لے سکتی ہو، رنجیت نے من جری کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھتے ہو ہوئے کہا۔اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کسی کے لیے اِس چیتھڑے کی بھی اہمیت ہو سکتی ہے جو پہلے ہی گلز ے مکڑے ہور ہی تھی۔اُس نے پچاس کانوٹ ایک پھر کے نیچ رکھ دیااور من جری کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے ملیٹ پڑا۔وہ شال کو پیوں کی طرح پھاڑتا جارہا تھا۔

من جری پانی سے باہر آگئ اور کنارے پر کھڑی اپنی شال کو چھٹے ہوئے دیکھتی رہی۔ ڈو بے سورج کی چک نے اُس کی آنکھوں کوئیر نم کردیا، اُس نے مایوس کے عالم میں اپنے بازو پھیلادیے۔

اس کے لیے روپید کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ تھے قد موں سے وہ پیچھے مُڑ ی اور روتے بلکتے وہ گاؤں کی طرف چل وی۔ "انھوں نے میری شال لے لی"۔وہ روتی ہوئی ہرا یک ہے کہہ رہی تھی۔ من جری کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، رام پر ساد کو مخت لگرہی ہے "۔وہ بار باریمی رَف لگارہی مقی۔ کی نے اُس کے کندھوں پرایک اور پرانی شال ڈال دی۔ لیکن اُس نے شال نہیں لی، اُس نے ایک ہی رَف لگار کھی تقی۔ "بید میری شال نہیں ہے"۔

اُس رات وہ جائے کے ہوٹل کی مِن کی چھنت کے نیچے سر دی سے کا نیتی اور چلاتی رہی۔وہ اس وقت دو بہر میں بھی وہاں موجود تھی،جب گیار ہسالہ بھولواسکول سے واپس آیا۔

بھولو کواس واقعہ کے بارے میں پہلے ہی پتہ لگ پچکا تھا۔وہ دور سے کھڑا من جری کو دیکھار ہا۔ من جری نے اب تک کھانے پایانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔وہ بار بارا کیک ہی بات دو ہرائے جار ہی تھی۔

مچولونے اُن مردوں اور عور توں کی باتیں سنیں جو من جری کے بارے میں بات کررہے تھے۔

جب وہ سولہ سال کی تھی، من جری کے ماں باپ مر گئے۔وہ ایک ہنستی مسکر اتی بڑی تھی لیکن اچا تک سب سے الگ تھا۔ جس کود کھ کروہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ چھ ماہ کے تعلگ گوشہ نشیں ہو گئی تھی۔ صرف اُس کا پالتو کتارام پر ساد تھا۔ جس کود کھ کروہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ چھ ماہ کے اندر اندر رام پر ساد بھی مر گیا۔ من جری صدمے سے نڈھال ہو گئی اور پھر شدید بیار پڑ گئی۔ گاؤں کی عور توں نے اُس کی دکھ بھال کی لیکن جب وہ بیاری سے صحت یاب ہوئی تو آج کی نیم دیوانی من جری ہو چگ تھی۔ شال جو وہ ہر وقت اپنے ارد گرد لیلئے رہا کرتی تھی۔ در اصل اُس کی ماں کی نشانی تھی۔ من جری نے بھی بھی اس شال کو اپنے تن سے جُدانہ کیا تھا۔ شال کا کھو جانا اُس کے لیے بہت تکایف کی بات تھی، اس لیے وہ پچھ بھی کھانے سے انکار کرر ہی تھی۔

بھولو جو بیہ سن کر پریشان ہو گیا تھا، بے خیالی میں ایک کنگر کو لات ماری۔اُسے اپنے او پر غصہ تھا۔وہ شر مندہ تھا۔وہ اُنھیں لڑکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک روزیہلے ہی من جری کو بے حد ستایا تھا۔

او خدایا، وہ راستے میں پڑے ایک اور کنگر کو لات مارتے ہوئے بو بڑایا۔ اتفاق سے یہ پھر کا کلزا اُ چپل کر پاس لیٹے ہوئے ایک کتے کے بچے کولگ گیا۔اور اُس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔

کتے کے بیچ کی آواز بہت تیزاور وحشت ناک ہوتی ہے۔ بھولونے بھو تکتے ہوئے بیچ کو فور اُاٹھالیااور اُسے خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پی ابھی بھی چلائے جار ہاتھا کہ اچانک اُس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔

پٹی کو گود میں اُٹھا کروہ من جری کی طرف دوڑا۔ "من جری، من جری"وہ ہانیتے ہوئے چلایا۔" تمہارارام پر ساد مل گیا۔ پیر رور ہاہے۔اس کو پکڑو،اور بیہ کہتے ہوئے اُس نے پٹی کو من جری کے ہاتھوں میں تھا دیا۔ خود بخود من جری نے پٹی کواپنے بازووں میں سمیٹ لیا۔



چند لمحوں کے لیے من جری، حیران و پریشان ہو گئی، پھر بولی، "ارے تہمیں تو چوٹ لگی ہے۔ میر ارام پر ساد زخمی ہے "اُس نےایخ گالوں سے لگا کر اُسے جھینچ لیا۔

دہ أے بے حدیبار كرنے لگى۔ أس كے ہاتھوں كى نرم كرمى نے اثر دكھايااور چتى خاموش ہو گيا۔ أس نے من جرى كے مذہ كو جا بنا شروع كرديا۔ "تم اتنے دنوں سے كہاں كھو گئے تھے؟" من جرى بولے جار ہى تھى۔" تم كنے كزور ہو۔ تم نے كچھ نہيں كھايا۔ آؤ،اب ميں تمہيں كھانادوں گى"۔

وہ چائے والے کی دوکان پر گئی اور اُس نے وہ چپاتی اٹھالی۔ جس کو وہ پہلے منع کر چکی تھی۔ اُس نے ایک چائے کا پیالہ بھی لے لیا۔ اُس چپاتی کے گھرانے تھی۔ اُس جو ران وہ تھوڑا بہت خود بھی کھالیتی تھی۔ اِس دوران وہ تھوڑا بہت خود بھی کھالیتی تھی۔ پھر اُس نے وہ شال بھی اُٹھالی جو اُس نے پہلے دور پھینک دی تھی۔ اُس نے اپنے اور پتی کے چاروں طرف لپیٹ کی۔ سب لوگ دم بخود خاموشی سے من جری کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ کوئی اور چیز مانگنے آئی تو گاؤں والوں نے اطمینان کاسانس لیا۔

ایک بار پھر من جری کے چبرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔

بھولوجو ڈراڈور کھڑا یہ سب دیکھ رہاتھا۔اپنے دل میں خوشی محسوس کررہاتھا۔سورج چند پنساری خاموشی سے اُس کی طرف آیا اور اُس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرادیے۔





### بھولو

#### ونتتاويد

لیفٹینٹ شمشیر پر تاپ عکھ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی جانور آہتہ آہتہ جھاڑیوں کے پیچھے چل رہاہے،اس کا خون جم ساگیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگاوہ ایک تربیت یافتہ سپاہی تھا۔ جنگ کے لیے ہمیشہ تیار۔ لیکن یہاں اس کا دعمن مختلف تھا۔ سب سے زیادہ خراب چیز جواس کے دماغ میں ایک دم آئی وہ یہ تھی کہ کیوں نہ یہاں سے بھاگ جائے۔ نہیں۔اسے حملے کے لیے تیار ہو جاناچا ہے۔

اب ٹائیگر بالکل سامنے آچکا تھا۔ بالکل خاموش، حملہ کرنے کے لیے آمادہ۔شمشیر کے خواب وخیال میں نہ تھا کہ اس کی ملا قات آدم خور چیتے سے ہو جائے گی جس کے شکار کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا تھا۔

خیمہ میں کرسی پر آرام کرنا، انگینٹیوں کا جلنااور چاروں طرف دور دور تک جنگل، شمشیر کواچھالگاتھا۔ کئی کئی دنوں تک وہ جنگل میں مناسب جگہ کی تلاش میں اور خیمہ لگانے کے لیے وہ گھومتے گھومتے تھک گئے تھے۔ آج کممل سکون اور آرام کی خاطر اس نے اپنے ساتھیوں کوپاس کے دریا پر نہانے کے لیے بھیج دیا۔ شمشیر تنہا اپنی خالی را کفل کی صفائی میں جٹ گیا، ساتھ ساتھ وہ اگلے دن چیتے کوشکار کرنے کے لیے بھی سوچ رہا تھا۔ شایدیہ قسمت کاہی کھیل تھا

کہ بن بلایا مہمان اس وقت اس سے ملنے آگیا تھا۔

چیتے کواپنے بالکل سامنے دیکھنے سے پہلے ہی شمشیر نے اس کی آہٹ سن لی تھی۔ایک ہی کمحے میں ،شمشیر نے اپنی را تفل اٹھائی اور در ندے کی طرف لیکا۔ چیتا تطعی خوفزدہ نہ تھا۔ بلکہ اس نے شمشیر کوزمین پر شُخ دیا۔ اور اس کی بندوق اس سے دور جاگری۔شمشیر پوری طاقت سے چیتے کو پیچھے د تھکیلنے لگا۔ایک نامعلوم خوف اور غصے سے ہائیتے ہوئے شمشیر نے اپنے اندر عجیب طرح کی طاقت کو محسوس کیا۔جس سے دہ خود ناواقف تھا۔

اپنی خوراک کھانے سے پہلے چنگھاڑتے ہوئے چیتے نے اپنے بڑے سر کو پنچے کیااور اپنا بڑا بھیانک جبڑا کھول دیا۔ اس کے دانت شمشیر کی کھو پڑی کو نشانہ بنائے ہوئے تھے شمشیر اب ایک ہی کام کر سکتا تھا۔ جو اس نے فور اگر ڈالا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی چیتے کے گلے میں پوری طاقت سے دور تک گھسیرہ دی اور دوسر ہاتھ سے چیتے کی لپ لپاتی زبان کو زور سے کھینچا۔ اس سے پہلے کہ چیتا اس کے ہاتھ کو چپا ڈالٹا شمشیر نے اپنے آپ کواس در ندے سے چھڑا لیا۔ ایک فوق الا نسانی طاقت کامظاہرہ کرتے ہوئے شمشیر جانور کے اگلے پیروں سے لیٹ گیااور اس ساتھ ہی اس نے اپنی ٹاگلوں کو چیتے کے پیٹ کے اردگر د جکڑ لیا۔ وہ دونوں دور تک گھٹے چلے گئے۔

شمشیر کے لیے بیا یک ہاری ہوئی بازی تھی۔وہ کمزور پڑر ہاتھا،اس کی پکڑ کمزور پڑتی جار ہی تھی۔

اسی و قت وہاں کچھ ہل چل سی محسوس ہوئی۔ چیتے کو کسی نے اس سے دور بھینک دیا تھا۔

شمشیر بری طرح تھک چکا تھا۔وہ زمین پربے حال پڑا تھا، تبھی اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ بمشکل اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔وہ شاید ایک بھالو تھاجو چیتے سے گھتم گھا ہو گیا تھا۔ ایساکیسے ممکن ہے شمشیر نے سوچااور اس کے بعد اس کاذبن اندھیروں میں کھو گیادہ بے ہوش ہو گیا تھا۔

مول سکھے،شمشیر کاخدمت گار لالٹین کو جلاتے ہوئے اور خیمہ کے اندرایک کیل پر ٹانگتے ہوئے بربرایا۔

"میں کیوں نہانے جِلا گیا تھا؟ مجھے صاحب کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی"۔اوراپنے آپ سے بولا۔

" حکم نه ماننځ پر مجھے سز اہی تو ملتی،اور کیاہو تا"۔

مول سکھ ، تیزی سے چار پائی کی طرف مڑا، خداکا شکر ہے ، صاحب جی آپ زندہ ہیں۔ ہمیں تو آپ کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ تھی "۔ مول سکھ اسیخ آنسو چھیانے کے لیے دوسر می طرف دیکھنے لگا۔

"میں واقعی مرجاتا"۔ شمشیر نے سوچا۔ اگر وہاں وہ بھالونہ آجاتا جس نے میری جان بچائی۔ شاید وہ خوابوں کی باتیں کررہاتھا۔ شایدوہ مول سکھے ہی ہو گاجس نے میری جان بچائی تھی۔

"ميري زندگي بچانے كاشكريد-"تم نے كس طرح چيتے كو مجھ سے دور بھينك ديا تھا؟"

"جی ہاں! چیتا مر چکا ہے"۔ مول سنگھ نے شمشیر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔" اب زیادہ بات نہیں، صاحب جی۔ میں اب آپ کے زخموں پر بیرپی لگاؤں گااور دورھ میں بلدی ڈال کر بھی دوں گا"۔

شمشیر کاد ماغ جواب سننے کے لیے بے قرار ہور ہاتھا۔ لیکن مول سنگھ کے احکامات کو نظر انداز کرنا بھی د شوار تھا۔اس نے اپنے دماغ کوبند کر لیااور آرام کرنے لگا۔

اگلی شام، شمشیر خیمہ سے باہر فکلا اور آگ کے سامنے جاکر بیٹھ گیاجو مول سنگھ نے اس کے لیے سلگائی تھی۔ مول سنگھ نے دوسر بے لوگوں کو کچھ ہدایات دیں اور پھر زمین پر بیٹھ کراپنے صاحب جی کے پیروں کو مالش کرنے لگا۔

آرمی کمیشن میں چلے جانے کے بعد شمشیر جب پہلی مرتبہ گھرواپس آیا تواس کی پوری حویلی میں ایک آدم خور کی کہانی کی گونج بھی، جس نے کے جنگل میں تمام لکڑ ہاروں کو ہری طرح خوف زدہ کرر کھا تھا۔ کیوں کہ شمشیر کے پتاجی، بڑے سر کار کہیں شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، سب نے چھوٹے سر کاریعنی شمشیر سے ہی امید کی کہ وہ پچھ کرے گا۔

اپنی باپ کی طرح، جو کہ ایک نامی گرامی شکاری اور علاقے کے بڑے زمیندار تھے شمشیر کو بھی جنگل ہے ایک خاص لگاؤ تھا کیوں کہ وہ اسی ماحول میں بڑا ہوا تھا اور یہ معرکہ اس کی دیرینہ تمنا کو پورا کر سکے گاجواس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھی۔ خاص طور پر جب ہے اس کے پتاجی نے اسے شکار پر جانے کی اجازت دینے کاوعدہ کر لیا تھا۔ لیکن وہ بھی اس وقت جب اس کی تعلیم اور کمیشن مکمل ہو جائے گا۔

اس طرح اس نے اپنے پتاجی کے کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لیااور کچھ قبائلیوں کو اپناگائیڈ مقرر کیا۔

اپنے خادم کے جھکے ہوئے سرکی طرف دیکھتے ہوئے شمشیر نے ایک سوال دوہرایا۔ "مول سنگھ جی، آپ س طرح اس در ندے کو مجھ سے الگ کرنے اور مارنے میں کامیاب ہوئے تھے"۔

وكيا، چيتے كومارا، صاحب جي، وہ تو مر اپڙا تھا۔ كياميں نے اس كومارا؟"

نہیں، صاحب جی۔ ہمیں تو خود تعجب ہے کہ کیوں کہ ہم نے آپ کوزخی حالت میں سو کھے پتوں پر پڑاپایا تھا۔ سب

سے زیادہ جیران کن بات توبہ تھی کہ آپ کے تمام زخم بالکل صاف تھے، جیسے کہ کسی نے ان کوچاٹا ہو۔ ہم نے سوچا، شاید بھالو نے حملہ کیا ہو، کیوں کہ وہاں ہر جگہ بھالو کے پیروں کے نشانات موجود تھے۔شمشیر کواچانک سیدھا بیٹھتے ویکھ کراس کی زبان لڑ کھڑانے لگی۔

کیا؟ بھالو، کیا کہاتم نے بھالو لینی ریچھ؟ شمشیر نے سوال کیا۔اس نے مول عکھ کے کندھوں کو زور سے پکڑتے ہوئے میں کہوئے سوکے میں کی جو لومیری مدد کو آیا تھا"۔

یہ نام شمشیر کے سر میں کچو کے لینے لگا۔اس کے ذہن میں دفن وہیادیں جن میں تکلیف تھی،افسوس تھا،اور غم تھا جن کووہ تقریباً بھول چکا تھا،ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔اس کوسب کچھ یاد آگیا تھا۔''اوہ خدایا''اس نے سر کو جھٹکادیا۔

"کیا ہواصاحب جی"؟ بھولو کون ہے"۔ مول سنگھ نے پوچھا۔

اس کا گلاخشک ہو گیا تھا، اس نے اپنی تمام یادوں کو زبان پرلانے کا فیصلہ کیا شمشیر نے خلامیں گھورتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ بہت برانی بات ہے شمشیر ایک بار پھرا ہے بچین کی طرف لوٹ گیا۔

حویلی میں ایک بار پھر چہل پہل لوٹ آئی تھی۔ بڑے سر کار کئی مہینوں بعد جنگل سے شکار کے بعد لوٹے تھے۔

بارہ سالہ شمشیر خود پر بمشکل قابور کھ سکاجب اس کے پتاجی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس سے بھی زیادہ اسے اس وقت مزہ آیا جب اس کی آیا اس کو بیٹھک کی بجائے حویلی کے پچھلے جھے کی طرف لے گئی۔

"أور ششيريرتاك جي، ديكھو ہم تمہارے ليے كيالائے ہيں"۔

لوگوں کے ججوم کے چشمشیر نے ایک سہم ہوئے چھوٹے ہے ریچھ کے بچے کودیکھا۔

أس نے اپنے پتاجی کی طرف دیکھا۔

میہ تمہارے لیے ہے۔ یہ ہمیں اپنی مری ہوئی ماں کے پاس پڑا ملا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اب اس کی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دیکھ بھال کرو۔

نو کروں کی بھیڑ میں ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انھوں نے آواز دی، ''ج سنگھ جی''اس ریچھ کے بچے کی دکیھ بھال میں تم چھوٹے سر کار کی مد د کروگے''۔

اوراس طرح سے دوستی شروع ہوئی۔شمشیر کازیادہ تر فالتووقت بھولو کے ساتھ گذر تا۔ یہ نام ہے سنگھ نے ریچھ کے بچے کار کھ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بھولوا یک دیو ہیکل جانور بن گیا تھا، اُس کی خوراک بھی اُس کی طرح بہت بڑی تھی۔ اُن کازیادہ تر وقت نیم خشک دریا کے کنارے گذر تا، جے سنگھ ہمیشہ اُن کے ساتھ ہو تا۔

وقت گذرتا گیا۔ بھولو بے چین سار ہنے لگا۔ بھی اُسے زنجیر سے نہیں باندھا گیا تھاوہ پورے صحن میں آزادانہ گھوما کر تا۔ لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت قید و بند سے آزاد ہونے کے لیے بے چین تھی، وہ، وہ سب قدرتی مزے لیناچاہتا تھاجو قدرت نے اُس کے لیے متعین کیے تھے۔ وہ اندھیرے جنگل کی طرف جو کہ حویلی کے چاروں طرف تھادگھنٹوں دیکھارہتا۔

کچھ ہی دنوں بعد ، بھولو حویلی کے جنگلے کو توڑ کر باہر کی طرف بھا گنے لگا۔ شروع میں اُس کی ان اداؤں پر ہنسی آتی تھی۔ وہ بآسانی پکڑلیا جا تااور داپس لے آیا جا تا۔ پھر وہ ہر ایک کواپنے نوکیلے پنجوں سے ڈرانے لگا،سوائے شمشیر کے۔حد تو یہ کہ وہ جے سنگھ کو بھی ڈرانے سے باز نہیں آتا تھا۔

شمشیر نے کسی نہ کسی طرح بھولو کو سز ا ملنے سے بچائے ر کھا۔ لیکن چھوٹے سر کار کے پاس شکلیات برابر آتی رہیں۔ شمشیر کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اچانک جے سنگھ نے ایک روز کہا۔

"جھوٹے سر کار! آپ کوبڑے سر کارنے یاد کیاہے"۔

ج سنگھ کے اس ناگہانی اعلان سے سہاہواشمشیر، ج سنگھ کے ساتھ اپنے پہاجی کے سامنے گیا۔

مسٹر ہیت (Heath) جو کہ برٹش ریزیڈنٹ کے نما کندہ تھے۔ان کواپنے پتاجی کے ساتھ بیٹھاد کمھ کروہ سہم گیا۔

مٹر ہیت (Heath) تمہارے ریچھ کے بارے میں شکایت کررہے ہیں۔ تمہارے ریچھ نے آس پاس کے تمام لوگوں میں خوف پھیلار کھاہے۔

"تہهارے"لفظ پر خاص طور پرزور دیا گیا تھاشمشیر نے اپنی آئکھیں احسابِ جرم سے جھکالیں۔

اس کے پتاجی نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا آج صبح اس نے ان کا جنگلا توڑویااور اندر جاکران کے پالتو کتے کو جان سے مارڈ الا"۔

بعد کے جملوں سے شمشیر کاسانس رکنے لگا۔ " نہیں، اب مزید برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ میرے پاس اس مسئلہ کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو گولی مار دوں اور دوسر ایہ کہ اس کو دریا کے اس پار پہاڑوں کی طرف جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ تمہاری کیارائے ہے''۔

شمشیر خاموش کھڑارہا۔اس نے کن انگھیوں سے دیکھاکہ مسٹر ہیت (Heath) آگے کی طرف جھک رہے تھے۔ "ہاں بولو، کیاکریں"۔اس کے پتاجی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

ا پنے آنسوؤں کو بمشکل روکتے ہوئے، بغیر کسی بحث مباحثے کے ، کیوں کہ ایباکر نااس کے شاہی نشوو نما کے خلاف تھا۔ شمشیر صرف اتنا کہہ پایا۔"اس کو جنگل میں جھوڑ دیا جائے"۔

کمرے سے باہر نکل کرشمشیر پاگلوں کی طرح بھا گتا ہوا بھولو کے پاس پہنچار پچھ کو پیار کرتے ہوئے، شمشیر ، بھولو سے لگ کر خوب رویا۔ بھولوا پنے دوست کے غم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ شمشیر کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام ترکیبیں کرنے لگا۔

شمشير زبر دستي مسكرايا - كيوں كه وه اچھى طرح جانتا تھا كه وه اس غم كو تبھى اپنے ول ہے نه زكال سكے گا۔

صبح چار بجے وہ لوگ بھولو کو لینے آگئے۔لیکن تمام تر کو ششیں اس کولے جانے کی ناکام ہو گئیں۔ آخر ننگ آکر ہے سنگھ نے شمشیر کو جگایا جوابیے تمام آنسو خرچ کر دینے کے بعد سوگیا تھا۔

ا پنے دوست کو دیکھ کر بھولوخوش ہو گیا۔اس نے شمشیر کی طرف دیکھا کہ آج اس کے ساتھ کس فتم کا ہر تاؤ ہور ہا تھا۔

ا پنے دوست کے پاس جاکر شمشیر اپنے جذبات پر قابونہ رکھ سکا۔ ''نہیں'' آپ اوگ جائیں۔ میرے نجولو کو کوئی مجھ سے دور نہیں لے جاسکتا''۔

وہ بہت رویااور گڑ گڑایا، لیکن جب ہے سنگھ نے اسے ٹوکا۔ "چھوٹے سرکار آپ بڑے سرکار کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے"۔ وہ خاموش ہو گیا۔اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ شمشیر نے روتے ہوئے اپنامنہ بھولو کے سینے میں چھیالیااور پھر مڑے بغیراس نے ریچھ کو گلوبندسے پکڑلیا۔

بھولو بہت زور سے مچلااور شمشیر کی طرف گھٹنے لگا۔ گلوبنداس کے گلے میں بھنس رہاتھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو جھٹر ا نہیں سکاوہ شمشیر کی طرف کھنچتا چلا گیا۔

شمشير مزااور پیچیے کی طرف جانے لگا۔

تب بھولونے اچانک اپنی جدو جہد بند کر دی۔ وہ کھڑ اہو گیا۔ اس نے شمشیر کی طرف اداس نظروں سے دیکھا۔ اپنے دوست کو آخری بار دیکھتے ہوئے بھولونے اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیاجواس کولے جارہے تھے۔

اس کے بعد ہے ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا مجھے آج بھی اس کو اس کے نام سے پکار نایاد ہے۔جوایک پرانی بات ہے۔لفٹنیٹ شمشیریر تاپ سنگھ نے آہ مجرتے ہوئے کہا۔

" مجھے بھولو کاوہ چہرہ آج بھی یادہے"۔

شمشیر شاید مول عکھ سے نہیں اپنے آپ سے بات کر رہاتھا۔ میں فطری طور پر جو کہ بچے میں قدرتی ہوتی ہے یہ سمجھ چکا تھا جیسے کہ وہ مجھ سے کہدرہا ہو کہ وہ مجھے ہر گز بھی کسی کولے جانے نہیں دے گا۔

میں رات اور دن اکثریبی سوچتا تھا کہ میں ایک بے اعتبار قتم کادوست تھا۔ میر اعمل ان تمام قدروں کے برعکس تھا جو میرے اندر بھری گئی تھیں۔ مجھ میں آخراتن ہمت کیوں نہ تھی کہ میں اپنے پتاجی سے احتجاج کر سکوں؟ ایک جانور کے لیے اتنے آنسو کیوں، شاید مجھ سے یہی کہا جاتا۔ نہیں بھولو ایک جانور نہیں تھاوہ میر ادوست تھا، جس کو مجھ براعتاد تھالیکن میں نے اسے دھو کا دیا تھا۔

مول سنگھ اپنے چھوٹے سرکار کو غم اور مایوس کے عالم میں گھراد کیھ رہا تھا۔ اُس کے اندر ایک طرح کا آئیڈیالزم (آدر شوداد) تھا۔ لیکن ابھی اے زندگی میں بہت چھود یکھنا باقی تھا۔ لیکن زندگی کاسبق ہمیشہ مہربان نہیں ہوتا۔

آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور چاند پوری طرح نکل آیا تھا۔اب کہنے کو پچھ اور باقی نہ تھا۔شمشیر اٹھ کر خیمہ کے اندر چلا گیا۔

اگلے روز خیمہ میں ایک عجیب طرح کی ویرانی سی تھی۔ آوم خور پیچانا جا چکا تھاوہ مر چکا تھا۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا۔ واپس جانے کی تیاری کی جانے لگی۔

"ا يك لمح مين آيا" \_شمشير نے مول سكھ سے كہاجوكہ بتانے آيا تھاكہ واپس جانے كى تيارى مكمل ہو چكى ہے۔

شمشیر نے آخری بارسب طرف دیکھا۔ پھر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہاں سے گھنا جنگل شروع ہور ہاتھا، جو کہ خیمہ سے تھوڑی ہی دور سے نثر وع تھا۔ جھاڑیوں کے پار نظر دوڑاتے ہوئے شمشیر نے ملکے سے کہا''بھولو'' مجھے



معاف کر دینا۔شمشیر واپسی کے لیے مرالہ

جھاڑیوں میں کچھ آہٹ ی ہوئی۔وہ چوکتا ہو گیا۔اس کادل تیزی سے دھڑ کنے لگا۔ بالکل آہند آہند ایک ریچھ جھاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہوا۔

شمشیر اور ریچھ نے ایک دوسرے کو دیکھاوہ دونوں جم سے گئے تھے۔انھوں نے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش نہیں گی۔

"صاحب جی، صاحب جی، مول سنگھ کی پریشان کن آواز سے خاموشی ٹوٹی۔ریچھ میں حرکت ہوئی، تھوڑا پیچھے ہٹااور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔

"بھولونے مجھے معاف کردیا"۔خوشی کی اہر شمشیر کے دماغ میں دوڑ گئی اس نے یہ احساس کیا!اوراسے ایک اور خیال بھی آیا کہ بھولو جہاں ہے وہاں خوش ہے اصل میں بھولواسی جگہ کاہے۔انھیں جنگلوں کا۔جہاں اسے قدرتی آزادی میسر ہے۔

"الوداع، دوست، اب چلنے کاونت آگیاہے"۔

شمشیر نے ملکے سے کہا۔

اور پھر وہ اپنے ساتھیوں میں جاکر مل گیاجواس کے منتظر تھے۔ آج اس کے دماغ سے گناہ کااحساس ہمیشہ کے لیے ختم ہوچکا تھا۔

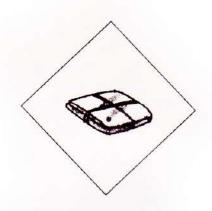

# سپاہی کا بیٹا

### شو بھا گھوس

ہوائی جہاز آسان میں کا نیتا تھر تھر اتا اپنار خبدل رہا تھا۔ جہاز ایک پرندے کی طرح اپنا توازن قائم کرنے کی جد وجہد کر رہا تھااور اڑان کو جاری رکھنے کی کوشش میں تھا۔ بہت تیزی سے وہ اپنی بلندی کھور ہا تھااور زمین کی طرف آرہا تھا۔ شاید چند ہی منٹوں میں وہ گرنے والا تھا۔ اچانک اس میں سے ایک پیکر نکلا جوز مین پر آرہا تھا کیک سفید چیز آسان میں پھول کی طرح کھل گئی اور وہ پیکر آہتہ ہوا کے دوش پرزمین پر آلگا۔

تھوڑے ہی فاصلے پر پیڑوں کے جھنڈ سے ایک چھوٹا سابچہ لکلا۔ وہ پچھے دیرسے جہاز کی نقل و حرکت دیکھے رہا تھا۔اس نے جہاز کور عثمن کا نشانہ بنتے ویکھا تھااور تبھی جلتے ہوئے جہازے پاکلٹ پیر اشوٹ کے ذریعہ کود گیا تھا۔وہ پیڑوں کے سائے سے باہر لکلا۔ دوسرے ہی لمجے اچانگ اس کے سامنے ایک دس بارہ سال کا بچہ کھڑا تھاجوز خمی پاکلٹ کے نزد یک آچکا تھا۔

"سر آپ میرے ساتھ آئے۔وسٹمن بہاں کسی بھی وقت آسکتاہے۔ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ بہاں قریب ہی ایک فوجی کیمپ ہے وہاں آپ محفوظ رہیں گے "۔

پائلٹ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑا ہو پایا، وہ دوقدم ہی چل پایا تھا کہ زمین پر گر گیا۔"میں چل نہیں سکتا۔ شاید میرے پیروں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ کیاتم میری مدد کرو گے ؟" بچے کو محسوس ہوا کہ وہ بے حد مشکل سے بول پار ہاتھا"لیں سر۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا۔ تم چھوٹے بچے ہووہ بڑ بڑایا۔ چلود کچھ لیتے ہیں"۔

نہیں صاحب، آپ یقین کریں، میں وہی کروں گاجو آپ جا ہیں گے۔

اس آدمی کے ہاتھوں سے خون بہہ رہاتھا۔اس نے اپنی جیب میں کچھ تلاش کیااور کاغذوں کا ایک بنڈل باہر نکالا۔تم ان کاغذوں کو آرمی یونٹ کے کمانڈنگ افسر کے پاس لے جاؤ۔اس نے کہا۔''ان سے کہنا۔ان کاغذوں کو بہت حفاظت سے آج رات تک انبالہ اسٹیشن پہچانا ہے۔اب تم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اپنے ملک کی خاطر دوڑ جاؤ۔ دشمن سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیاتم یہ سب کر سکو گے ''۔

"بالكل جناب، ميں ايبابي كروں گا۔ليكن آپ؟دسمن آپ كو پكر لے گا"۔

میری پرواہ نہ کرو۔ میں فرار نہیں ہو سکتا۔ میں انھیں یہاں روکنے کی کوشش کروں گا۔ تم فور أچلے جاؤاوریہ بیک پہنچاد و۔

"لیں سر"، بجےنے سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔

وہ آد می مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جب کہ وہ در داور زخموں سے نڈھال ہور ہاتھا۔ وہ بچے کے پاس سے مخالف سمت میں رینگنے لگا۔

چھوٹا بچہ کھلے آسان سے پیڑوں میں گم ہو گیا جہاں سے وہ نمو دار ہوا تھا۔ دسٹمن نے اس کود کھے لیا تھا کچھ نے اس کا پیچھا کیااور اس پر گولی چلادی۔ اس کے پاس ادھر ادھر گولیاں لگیں۔ بچہ تیزی سے دوڑااور نظروں سے غائب ہو گیا۔ وسٹمن نے بچے کا پیچھا چھوڑ کررینگتے ہوئے پائلٹ کی طرف دھیان دیا۔

چند منٹ بعد ،ایک چھوٹا بچہ آرمی یونٹ کی سنتری چو کی کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے کمانڈر صاحب کے پاس پہنچادیں۔ مجھے کچھ چیزان تک پہنچانی ہے''۔

" بي تم كمانڈر صاحب كے پاس نہيں جا سكتے۔ كسى كو بھى ان كے كمرے ميں جانے كى اجازت نہيں ہے جب تك كه كوئى اہم كام نہ ہو"۔

"مير بياس جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ يه اس پاكلٹ نے دياہے جس كے جہاز كو گراديا گياہے"۔

تمہارامطلب،وہی جہازجوا بھی ابھی گراہے۔ایک مدد گاردستداس کی مدد کے لیے جاچکاہے۔

"جی ہاں! میں اس کی مد د کو جا پہنچا تھاد شمن اس کے پیچھے لگے تھے وہ زخمی حالت میں تھااور چل بھی نہیں سکتا تھا۔اس نے مجھے ایک پیک دیاجو فور اُ کمانڈر صاحب کے پاس پہنچانا ہے"۔



سنتری نے بچے کی تلاشی لی۔اس نے بخوشی تلاشی دی لیکن خون سے ات پت پیک کواپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ "میں آپ سے پھر کہتا ہوں"۔یہ کام فوراً کرنا ہے۔ پائلٹ بری طرح زخمی ہے اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ دشمن اس کو بکڑلے گااور اس پر ظلم توڑے گا۔ مجھے فور اکمانڈر صاحب سے ملادیں۔ مجھے یہ پیکٹ ان کے حوالے کرنا ہے۔ میں افسر کو بتاؤں گاکہ دشمن کس جگہ پر جمع ہے"۔

"ٹھیک ہے۔"

سنتری نے فون پر کچھ بات کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک سپاہی سنتری پوسٹ پر آپینچا۔ "میرے ساتھ آؤاں (Nissen Hut) تک۔

وہ اندر داخل ہوا۔ ساتھ میں بچہ ،سپاہی نے رسمی سیلوٹ مارا بچے نے بھی ایساہی کیا۔ سب نے بچے کی طرف غور سے دیکھا۔

"آؤتم مجھ سے کیوں ملناحیاہتے تھے؟" کمانڈنگ افسرنے معلوم کیا

جو جہاز تھوڑی دیر پہلے گرا تھااس کے پائلٹ نے مجھے یہ پیک آپ تک پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ سر اس نے مجھ سے کہا تھاکہ یہ پیکٹے آج رات تک ہر حال میں انبالہ ائیر فورس احثیثن پہنچ جانا چاہیے۔"

"اچھا!لیکن تم کون ہو"۔

میرا نام مقبول بٹ ہے۔ میرے والد کو بہادری کے لیے تمغہ ملا تھا۔ وہ قوم کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ میں اورامی اب بہیں رہتے ہیں میں جہاز کواتر تاہواد کھے رہاتھا تبھی میں نے انٹی ائیر کرافٹ فائیر کی آواز سن میں نے دیکھا جہاز لڑ کھڑارہاتھا۔ میرے سامنے ہی جہاز زمین پر گرا۔ میں اس کی مدو کے لیے وہاں جا پہنچا۔ دشمن وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا میں اس کوایک چھوٹے راستے سے لانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھاوہ چلنے کے قابل نہیں تھا اس کے جسم سے بری طرح خون بہد رہا تھا اس نے مجھے سے کہا کہ میں اس کی پرواہ نہ کروں۔ بلکہ اس پیکٹ کو کسی طرح آپ تک پہنچاد وں اور آپ سے کہوں کہ یہ آج رات تک ہر حالت میں انبالہ پہنچادیا جائے یہ بہت اہم ہے ''۔

"بياًاتم بهت بهادر بچ مو" \_ كياتمهين دسمن سے در نہيں لگا؟"

میرے والدنے مجھے بتایا تھا کہ دشمن سے ہر گزنہ ڈروں وہ تمہارا پچھ نہیں بگاڑ سکتاجب تک کہ گولی پر تمہارا نمبر ہی نہ آگیا ہو''۔

كما ندنگ افسر بچ كى بات س كر مسكرايا\_ "كميادشمن نے پائلٹ كو بكر ليا"\_

"مجھے نہیں معلوم سر۔ میں یہ سب دیکھنے کے لیے وہاں ندرک سکا۔ مجھے پہلے اس کام کو کرنا تھا مجھے معلوم ہے وہ کس جگہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دعمن کس جگہ جمع ہوا ہے میں ایک چھوٹے راستے ہے آپ کووہاں لے جاسکتا ہوں۔ آپان کا پیچھا کر سکتے ہیں اور ان کی واپسی کے تمام راہتے بند "۔

تم واقعی ایک بہادرساہی کے بہادر ملے ہو۔

ہمیں فور اٰچلنا چاہیے۔ دستمن یہاں تک پیدل آیا ہے۔اگر آپ اپنی جیپ لے چلیں تو آپان کا گھیر اڈال سکتے ہیں اور بآسانی کیڑ سکتے ہیں''۔

" آپ کی ہدایات نوٹ کر لی گئی ہیں۔ سر ، فور أعمل کیا جائے گا"۔ کمانڈنگ افسر مسکرایا۔

چند ہی منٹ بعد دسٹمن کے سیاہیوں نے اپنے آپ کو جیپوں سے گھراہواپایا۔ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ان میں سے ایک نے دوڑ نے کی کوشش کی لیکن بہت جلد اس نے محسوس کر لیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔اپنی بندوق پھینکتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھادیے۔

و مثمن کو پکڑلیا گیا تھااور پاکلٹ کی جان نچ گئی تھی۔اس کے جسم سے خون بہہ رہاتھا کیوں کہ اس کو دور تک تھینچا گیا تھا۔ کیوں کہ وہ اٹھ کے چلنے کے قابل نہیں تھا۔اس کو سنگین سے گودا گیا تھا۔وہ ہے ہو شی کی حالت میں بڑبڑارہا تھا۔ بچہ ..... پیکٹ ..... کے علاوہ وہ کچھنہ کہہ سکا۔

"اس کو فور أملشری اسپتال لے جاؤ۔ آرام آرام ہے،ایبانہ ہواس کو حصطکے لگیں۔اور میجر ڈوگرانے بچے کواپئے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔اس کو فور اُڈاکٹر کی ضرورت ہے۔مقبول پیارے جیٹے، بے حد شکریہ،اب تہہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے کیوں کہ تمہاری والدہ تمہارے لیے پریثان ہوں گی"۔

میں ہندوستان کا بیٹا، مقبول بٹ ہوں۔ یہ سب میرے بھائی ہیں اور یہ میری زمین ہے۔ بہیں میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ میرے والد کاخون اس زمین کی مٹی میں ملاہے اور میری ماں کے آنسواس زمین کی سینچائی کرتے ہیں جن سے ہماری فصل آگتی ہے میں اپنے بھائیوں کاوفادار ہوں۔اس زمین سے میر اخون کارشتہ ہے۔ ہمیں اس زمین سے روثی ملتی ہے ''۔

بچہ جو بہت دیرے کھڑا تھاا جانگ لڑ کھڑ ایااور زمین پر گر گیا۔

"ارے مقبول، تم ٹھیک تو ہونا؟ کیا بیٹاتم زخمی ہو؟"

معمولی سی چوٹ ہے۔ سر ، دسٹمن کی گولی میرے پیر میں لگ گئی تھی۔ زخم سے خون بہہ کر زمین پر آگیا تھا۔ جہاں خون گرا تھاوہ مٹی لال ہو گئی تھی۔ بیچنے نے زخم سے خون کو ہتے ہوئے بڑے تعجب سے دیکھا۔

میرے والد کاخون بھی اس مٹی میں مل گیا تھااور اب میر اخون بھی اس مٹی میں مل گیاہے۔ میرے والدین اگر بھھ پر فخر کریں گے تو حق بہ جانب ہوں گے۔

کمانڈنگ افسر نے گرے ہوئے بیچے کوز مین سے اٹھا کراپنے بازؤں میں لے لیااور ایمولینس تک لے گیااور اس نے

بہت آرام سے بچے کواسٹر یچر پرلٹادیا۔

بچہ در داور تکلیف سے کر اور ہاتھا۔ میجر ڈوگرااس کے قریب گئے اور اس کو آرام دو پوزیش میں لٹادیا۔

"كيابچه برى طرح زخى ہے!"كمانڈنگ افسر نے بے حدير يثاني كے عالم ميں يو چھا۔

اں کی آئکھوں سے آنسونکل بڑے۔

مقبول مسکرایا، "ایک سیابی ہر گزنہیں رو تا، سر"۔

ایک اور آواز کہیں دورے آئی جووفت کی گردمیں کہیں کھوگئے۔''ایک سپاہی ہر گزدشمن سے ڈر کر نہیں بھا گتا۔ بابا، آپ نے مجھ سے یہی کہاتھانہ۔وہ گولیوں کامقابلہ کر تاہے جاہے اس کاسینہ ہی چھلنی کیوں نہ ہو جائے''۔

یں ، بیٹا۔ ایک سپابی کو نہیں رونا چاہیے۔ لیکن ایک باپ کادل توخون کے آنسورو تا ہے۔ اے 19ء کی جنگ کے دوران مجھے اینے بیٹے کے لیے لیے۔ وی۔ سی ملاتھا"۔

"وہ بہت بہادر رہا ہوگا۔ آپ بھی تو بیحد بہادر ہیں۔ پرواہ نہ کریں، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آخر میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں اور بڑے ہو کرمیں بھی ایک سپاہی بنوں گا"۔

تم پہلے ہی ایک بہادر سپاہی ہو، بیٹا ہمیں تم پر فخر ہے اور مجھے امید ہے ایک دن تم ہماری فوج کی ایسی حوصلے اور بہادری ہے رہنمائی کرو گے جیسا کہ تم نے آج کرد کھایا ہے ''۔



# انوكھی د بوالی

### تتنقى تاوورا

الوک نے چنماکوناریل حصیلتے ہوئے دیکھا۔ چنماا پناکام ختم کرنے کے بعد ہمیشہ چھوٹا ساناریل اس کو دیا کرتی تھی۔ لیکن آج چنماز ورزور سے رور ہی تھی۔

تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ساڑی کے پلوسے اپنی آئکھیں پونچھ لیتی تھی۔

" چنما، تم كيول رور بى مو؟ "الوك في معلوم كيا-

" کھے نہیں بابا، کوئی بات نہیں" مھے ہوئے ناریل کی پلیٹ کوہٹانے کے لیے کھڑی ہوتی ہوئی چممانے جواب دیا۔

«کیاتم مجھے کھانے کو تھوڑاناریل نہیں دوگی "؟الوک بے چینی سے بولا۔

" بال كيول نبيس، ميں بھول كئى۔ پچھ كلاے اس كے منه ميں مھونستى ہوئى وہ بے جان ہنى بنس دى۔

می کے آنے پر ہی چمتانے اینے رونے کا سبب بیان کیا۔

"آتش بازی کے کارخانے میں و حماکہ ہواہے جہاں پر میرے بچے کام کرتے ہیں،اماں۔سات بچے مر گئے ہیں ....." وہ اب سسکیاں لے رہی تھی۔میر ابیٹا تو کسی نہ کسی طرح باہر نکل گیا، لیکن میری چھوٹی بچی ....." الوکاس سے زیادہ نہ سن سکا۔ بیاس کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ای طرح اس نے روتی ہوئی آواز میں سنا۔۔۔۔ "وہ نچ گئی تھی لیکن اس کے ہاتھ بری طرح جل گئے تھے"۔

"وه ایک پناخه کو پیک کرر ہی تھی، تنبھی دہ بم اسکے ہاتھوں ہی میں پھٹ گیا"۔

الوك كو جان كربهت راحت ملى \_ كم از كم وه تو شبيل هواجس كاس كوڈر تھا۔وه مرى نہيں تھى!

وہ چنماکی بیٹی کو جانتا تھا۔ پچھلے سال تک، ہر اتوار کووہ اپنی ماں کے ساتھ آیا کرتی تھی۔

لیکن جب گر میوں میں چنماایئے گاؤں گئے۔وہ بغیرا پی بیٹی کے ہی واپس آئی تھی۔اسے یاد آیا کہ ممی نے اس کو کافی برا مجلا کہا تھا۔''تم نے اس کی پڑھائی کیوں بند کرادی اور اس کوو ہیں چھوڑ آئی''؟

چنمانے جواب دیا۔ ''اماں، ہمیں اپنا قرض واپس کرناہے اور مکان کی مرمت بھی ہوناہے۔ کارخانے سے اچھے پیسے کمالیتی ہے۔ گاؤں کے اور بھی بہت سے بچے وہاں کام کرتے ہیں۔اس کے علاوہ اس کا بھائی بھی وہاں کام کر تاہے جو اس کی و کیچہ بھال کر تارہے گا''۔

می کو چنم تایر بہت غصہ تھااور اب لڑکی اس حادثہ میں زخمی ہو گئی تھی۔

"اب وہ کہاں ہے"؟ ممی نے یو چھا۔

اسپتال میں، ڈاکٹرنے کہاہے اس کے علاج کے لیے بہت مہنگی دواؤں کی ضرورت ہوگی۔الوک نے سوچا،اسے اس کی مدد کے لیے بچھ نہ بچھ کرناچاہے۔ ممی نے بچھ روپے چنمتا کے ہاتھوں میں تھا دیے۔اچانک اس کوایک خیال آیا۔ وہا پنے کمرے کی طرف دوڑ ااور ایک پرانے بٹوے کے اندر بچھ تلاش کرنے لگاجو کہ اس کے پاپانے اسے دیا تھا۔ اس کی انگلیوں میں ایک سورو پے کانوٹ آگیا۔پاپانے اسے دیوالی کے پٹاخے ٹریدنے کے لیے دیا تھا۔اس نے ایک لمحے کے لیے بچھ سوچا اور پھر تیزی سے نیچ بھاگ گیا اور سوکے نوٹ کو چنمتا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ "یہ لواس نے کہا۔ "تمہاری بیٹی کی دواؤں کے لیے "۔

چنما کاول بھر آیا۔وہ ان پیپوں کو نہیں لے گی جب تک کہ الوک کی ماں اسے پیسا لینے کے لیے مجبور نہ کرے گ۔ جبوہ چلی گئی۔ ممی نے الوک کو بہت پیار کیااور کہا۔"ڈار لنگ تم نے بڑا نیک کام کیا"۔

میرے پاس ممی صرف سورو پے تھے، جواس کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ کاش میں اسے زیادہ پیسے دے سکتا۔الوک نے بہت افسوس بھرے لیچے میں کہا۔

"ہاں بالکل"اس کی ماں نے مشکل ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم جو کھ کر سکتے تھے ہم نے کیا"۔

الوک مطمئن نہیں تفا غریب چنما کی آ دوزاری اے تکایف دے رہی تھی۔

ای شام پارک میں تمام بیچ چنماکی بیٹی کے حادثہ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ان سب کو چنما پر بہت افسوس تھا۔وہ سب اس کو بے حد پیار کرتے تھے۔وہ کافی سالوں سے ان کی کالونی میں کام کر رہی تھی اور زیادہ تریچ اسے اپنے بچپن ہی سے جانتے تھے۔سب بچوں کو چنما کے لیے پریشان ہو تادیکھ کر الوک کو اچانک ایک آئیڈیا آگیا کہ دہ سب بچے اس کے لیے کیا کر سکتے تھے۔

"سنو،اس نے سب کو مخاطب کیا، کیوں نہ ہم اپنے تمام پسے اکٹھاکر لیں جو ہمارے والدین ہمیں پٹانے خریدنے کے لیے دیتے ہیں اور یہ سب رقم ہم چنماکواس کی بیٹی کے علاج کے لیے دے دیں۔ میں تو پہلے ہی اپنی پٹانے خریدنے کی رقم اس کو دے چکاہوں، لیکن وہ کافی نہیں تھی "۔

اس كا آئيڈياس كرسب بچے خاموش ہو گئے۔

تمہار امطلب ہے، پٹانے فریدنے کے بجائے ہم اپنے پیسے اس کودیدیں "؟ دیپانے کسی قدر شکی کہے میں کہا۔ " مالکل" الوک نے کہا۔

«لیکن پناخوں کے بغیر دیوالی کا کیامزہ"؟ دیپک نے اعتراض کیا۔

"ہم کس طرح مزہ لے سکیں گے جب کہ وہ ہے جاری پچی اسپتال میں پڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ دیوالی میں پٹاخوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے "۔الوک نے جواب دیا۔

بھی واہد کیا آئیڈیاہے، دیپک نے طنزیدانداز میں کہا۔

دیک مداق مت بناؤ،روش نے سخت سے کہا۔ میرے خیال میں الوک کا آئیڈیابہت عمدہ ہے۔

ہر بچہ خاموش ہو گیا۔ان سب میں روشن سب سے بڑا تھا۔ عام طور پر بچےو ہی کرتے تھے جوروشن کہد دیا کرتا تھا۔ "مہر حال" روشن نے بحث جاری رکھتے ہوئے کہا۔ چمما کی بیٹی کے ساتھ جو حادثہ ہوااس کے لیے تھوڑا بہت ہم بھی ذمہ دار ہیں"۔

"وه کیسے؟"جیوتی نے پریشانی ظاہر ک۔

"اس کواس طرح دیکھو"۔ روشن نے وضاحت کی، اگر کوئی بھی پٹا نے نہ خریدے تو پٹانے بنانے والے کار خانوں کی ضرورت بھی نہ رہے گی اور اس طرح کسی کے بھی جل جانے کاامکان بھی نہیں رہے گا۔

"لكين مجھے پٹانے بہت اچھے لگتے ہيں"۔ چراگ نے ورو كھرے لہج ميں كہا۔

اس کے علاوہ زراسوچو چنمیانے کتنی مرتبہ ماضی میں ہماری مدد کی ہے،روشن زور دیتے ہوئے بولا۔

" بالکل ٹھیک "چراگ نے مانا پچھلے سال جب ممی کا آپریشن ہوا تھا،وہ ہمارے ساتھ ہی رہی تھی۔

اور ایک مرتبہ ، اسکول کے راہتے میں ایک پاگل کتے نے مجھے دوڑا دیا تھا۔ اس نے اپنی پرواہ نہیں کی۔وہ مجھے اس در ندے سے بیانے کے لیے دوڑ پڑی تھی،دیپانے یاد کیا۔

کیا ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ؟ صرف چند پٹاخوں کی قربانی دے دیں؟ الوک نے جذباتی ہو کر کہا۔ کیوں کہ اس نے محسوس کیا کہ ہرا کیک کادل پسج رہا تھا۔

ہاں ادر کیا۔ پٹاخوں سے فائدہ بھی کیا ہے سوائے اس کے کہ ہوا کو آلودہ کرنااور بیحد شور تمام راستے تک گندے ہو جاتے ہیں''۔ جیوتی نے رائے دی۔وہاس پلان کے حق میں ایک اور وجہ سے بھی تھی۔ دراصل وہ پٹاخوں سے بیحد ڈرتی تھی۔

"جل جانے اور زخی ہو جانے کا توذکر ہی کیا"۔ روش نے اضافہ کیا۔

"تو پھر فیصلہ ہو گیا،الوک نے زور سے کہا۔ہم کل اپنے سارے بیسے لائیں گے اور چنما کودے دیں گے۔

دیپک کے علادہ ہر کوئی اس پلان پر راضی تھا جس کی سمجھ سے باہر تھا کہ پٹاخوں کے بغیر کس طرح دیوالی منائی جاستی ہے۔سب نے اس کو نظر انداز کرنے کافیصلہ کیااور سب کے سب بہت خوش اپنے اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

انگی شام جب چنماا پنے گھر جاتے ہوئے پارک کے پاس سے گزری بچوں نے اس کو پکارا۔ روشن نے اس کے پاس جا کر اس کووہ رقم دے دی جوان سب نے جمع کی تھی کل رقم تقریباً دو ہزار روپیہ تھی۔" چنماان روپوں کو اپنی بٹی کے علاج کے لیے رکھ لو"۔

ہم سب نے یہ روپے تہارے لیے جمع کیے ہیں "۔اس نے کہا۔

چٹما نے روپے لینے سے انکار کر دیا۔ " نہیں بابا، ہالکل نہیں، میں تم بچوں سے کس طرح بیر رقم لے علق ہوں''۔ وہ بیحد خو فزوہ کیجے میں بولی۔ بچوں کے بہت اصرار کرنے پر بھی وہ راضی نہ ہوئی۔

بالآخريه كام الوك كى ممى پر چھوڑ دیا گیا كہ وہ چنمتا كويہ روپے لينے كے ليے راضى كرليں۔

اس نے آتھوں میں آنسو بھرے ایک باران سب کی طرف دیکھااور پیسے لے لیے۔"خداتم پر اپنی رحمت نازل کرے"۔اس نے بمشکل کہااور تیزی ہے اپنے گھرکے لیے چل دی۔

ا گلے کچھ دن مصروفیت میں تیزی ہے کٹ گئے۔ دیوالی کی تیاری زور شور سے جاری تھی، گھر کی صفائی، مٹھائی بنانا، جاول کے آٹے سے فرش کو سجانا یعنی رنگولی دغیر ہ۔

.....اور پھر دیوالی آئی گئی۔ تہوار منانے کے لیے تمام فیملی پارک میں جمع ہو گئیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ کہ جو پچھانھوں نے چٹما کے لیے کیا تھا۔ان بچوں کے پاپاؤں نے ایک دلچسپ شام کااہتمام کیا تھا۔ایک جادو کا تماشا بھی ہوناتھا۔ جس کا بچوں کو بے صبر کی سے انتظار تھا۔



وہ سب شو کے شروع ہونے کا نظار کررہے تھے۔ شبھی جیوتی چلائی۔ارے دیکھو پٹمٹا پنی بیٹی کو بھی لائی ہے۔ ہاں واقعی، دیکھووہ اپنی ماں پٹمٹاکی ساڑی کے پیچھے حصب رہی ہے۔اس کے پیچھے ایک جھوٹی بڑی کھڑی تھی۔اس کے ہاتھوں پر پٹیاں بند تھی تھیں لیکن وہ جان دار مسکراہٹ جمھیر رہی تھی۔

تمام بے اس کے اردگر دجع ہو گئے۔"اب وہ کیسی ہے"؟

"اب دہ بہت بہتر ہے"۔ پہتمانے جواب دیا۔ "اس کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی ہے"۔

بچو، بیسب تمهاری وجدے موا، بیحد شکرید!"

ا چانک، دیپک کو پکی کے پاس آتاد کھے کر سب بچا چینجے میں رہ گئے اس نے پکی کو خوبصورت نئ گڑیالا کردی۔ "دیپک، یہ سب کیا ہے؟"روش نے سوال کیا۔ ہماراتو خیال تھاکہ تم پٹانے پھوڑنے میں مصروف ہو گے"۔ " نہیں میں نے اپناار ادہ بدل دیا۔ صرف انھیں سے کھیلنے میں تو مزہ نہیں ہے"۔

دیپک جھینیتے ہوئے بولا۔

پنمتا کی بیٹی کواس کی نئی گڑیا بیحد پیند آئی۔ یہ فیصلہ کرناد شوار تھا۔ کہ اس شام کی سب سے زیادہ تا بناک چیز کیا تھی، پنمتا کے چہرے میں نظر آنے والی خوشی، بچوں کے چمکدار چہرے یاان کے والدین کی آئھوں سے جھانکتا ہوا فخر۔ لیکن ایک بات تو بھینی تھی جیسا کہ بعد میں جادو گرنے کہا''اس پوری دبلی میں ایک بھی کالونی ایسی نہیں ہے جواس ویوالی سے زیادہ روشن ہو''۔



## ألثاجادو

#### سونالي بھاڻيا

د یوالی کی چھٹیوں کا پہلادن تھا، ملو یکا باغ میں اپنی بلی کے بیچ کے ساتھ تھیل رہی تھی۔وہ آ تھے مچولی تھیل رہے تھے۔ ملو یکا ہمیشہ تلاش کرتی تھی کیوں کہ بلی اچھی طرح چھپنے کی ماہر تھی لیکن اگر ملو یکا حجیب جاتی تووہ اسے تلاش نہیں کر عمق تھی۔ ملو یکا کو اس کی زرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ سارے تھیل میں اسے ایک بار بھی چھپنے کا موقع نہ ملتا۔ باغ میں سے سوچ کر گھو منے میں بڑا مزو آتا تھا کہ اگر میں چھوٹی بلی ہوتی تو میں اسے آپ کو کہاں کہاں چھیاتی ؟

بلی کوؤھونڈتی ہوئی وہ ایک جھاڑی کے نیچ ریک گئ۔اچانک پتوں کے ایک ڈھیر کے نیچ سے اسے بلی کی دم دکھائی دی۔وہ آہت ہ آہت وہاں پہنچ گئی اور دُم پکڑلی اور زورسے چلائی۔"مل گئی مل گئی"۔

ملو یکا کی حیرت کی انتہانہ رہی جب اسے ایک ملکی سی آواز سنائی دی پلیز ، حیموٹی بچی ، مجھے چھوڑ دو۔

جب اس نے اپناہا تھ باہر نکالا، جس کووہ دُم سمجھ رہی تھی در حقیقت ایک جھوٹی سی پری کا جھوٹاسایاؤں تھا۔

ملو یکا حیران کھڑی رہ گئی۔اس کی حیرانی کی انتہااس حد تک تھی کہ وہ بیچاری پری کو سیدھا کپڑنا بھی بھول گئی۔وہ اس کایاؤں کپڑے ہوئے تھی۔وہ الٹی لٹک رہی تھی اور ملو یکا اس کو حیران کن نظروں سے دیکھے جارہی تھی۔



اس کے ہاتھ میں ایک براؤن بالوں والی چھوٹی ہی بچی تھی جواس کی سب سے چھوٹی گڑیا کے برابر تھی۔ لڑکی کی کالی آئیسیں، چھوٹی چپٹی ناک اور نخھ سے کان تھے۔ سب سے زیادہ جیران کن اس پری کے جپا ندی کی طرح جیکتے گلابی رنگ کے بازو تھے جو بالکل بڑی چپکتی ہوئی مکھی کے پروں سے جیسے تھے۔ اپنے داہنے ہاتھ میں جادو کی چھڑی لیے تھی جود ھنک کمان کے تمام رنگوں سے منور تھی۔

کافی دیر کے بعد ملو یکا کواس کی آواز سمجھ میں آئی۔ ''کیاتم ..... کیاتم واقعی پری ہو''؟وہ تعجب بھرے لہجے میں بولی۔ ''ہاں۔اور اب کیوں کہ تم نے مجھے پالیا ہے میں تمہاری تین خواہشیں پوری کروں گی۔ کیوں کہ لیمی ہمارا قاعدہ ہے''۔ پری نے جواب دیا۔

تین خواہشیں! یعنی میں تم ہے کسی چیز کی بھی فرمائش کر سکتی ہوں، جومیں جاہوں؟ ملو یکانے معلوم کیا۔

بالکل ٹھیک، ملویکا، لیکن تم مجھے الٹا کپڑے ہو ۔اوراس لیے جادو بھی الٹاہی کام کرے گا''۔ پری نے جواب دیا۔ ''الٹا؟ ملویکا واقعی پریثان ہو گئی تھی۔'' بری بیدالٹا جاد و کیا ہو تاہے''۔

پری نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو ملو یکا جب تم کسی چیز کی خواہش کرتی ہو تو شہمیں بالکل اس کے مخالف سو چنا جا ہے اور اس طرح تمہیں وہ مل جائے گا، جس کی دراصل تمہاری خواہش تھی۔اگر تم جو چاہتی ہو، اسی کی آرزو کروگی تواس کالٹا ہو جائے گا۔اس کوالٹا جادو کہتے ہیں۔جوتم کہوگی۔اس کامخالف تمہیں ملے گا، سمجھ گئیں۔

اس کے ساتھ ہی پری غائب ہوگئی۔

ملو یکا تھوڑی دیر کے لیے جھاڑیوں میں رہی، دراصل وہ اس قدر جیران تھی کہ وہاں سے جاہی نہ سکی۔ایک ہلکی سی "میاؤں" کی آواز نے اسے چو ٹکادیااوروہ ہاہر نکل آئی۔ بلی اس سے اپنے آپ کور گڑر ہی تھی اور"میاؤں، میاؤں" کرر ہی تھی کیوں کہ وہ کھیل کو جاری رکھناچا ہتی تھی۔

ملو یکا نے جوش میں بلی کواٹھالیا،اوہ بلی آج تو ایک جیرت ناک واقعہ ہو گیا ہے! میری ملا قات ایک پڑی ہے ہوئی ہے! حتہیں معلوم ہے اس نے مجھ سے میری تین خواہشیں پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو بھی میں چاہوں اس کے بارے میں میں اوانی کو بتاؤں گی۔ بلی ابھی تک اس کی گود میں تھی گھبر ائی ہوئی لڑکی باغ کے دوسرے کونے کی طرف دوڑی جہاں اس کے پڑوسی اوانی کے باغ کی دیوار تھی۔ "اوانی، روانی!" ملویکازور سے چلائی، یہاں آؤ، میر بیاس تمہارے واسطے ایک زبردست خبر ہے!" اوانی دوڑتی ہوئی آئینچی اس سے پہلے کہ ملویکا پنی کہانی سناناشر وع کرتی وہ الٹاملویکا سے پوچھنے گئی،"اے ملویکا، گیس کرو کیا! میرینانی ماں کل ہمارے گھر آر ہی ہیں اور ممی نے جھے اولی بنانے کی اجازت، ان کے ناشتہ کے لیے دے دی سے۔

نانی ماں ، کو إدلی بیجد پیند ہے اور میں إولی بنانا سیکھ رہی ہوں تاکہ وہ مزیدار اور نرم بن سیکے۔اب میں نانی ماں کے لیے بناؤں گی ..... ہے ناکتنے مزے کی بات؟

ادانی، یه ایک نا قابل یقین بات ہے، میری خواہش ہے کہ تمہاری إدلى"

ملو یکا بولتے بولتے رک گئی، لیکن وہ یہ الفاظ کہہ چکی تھی .....کہ میری خواہش ہے کہ .....الٹے جادونے اپناکام کر و کھایا۔اس کو توالٹا بولنا تھا،اپی خواہش اگروہ چاہتی تھی کہ اوائی کو تیار ادلی مل جائے۔"اوہ،ڈیراس نے ابھی تک اوائی کوالٹے جادو کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔اس نے افسوس کیااور ہلکی آواز میں بولی۔

"میں جا ہتی ہوں کہ تمہاری إدلياں بدمز ہاور پھر کی طرح سخت ہوں"۔

اوانی کو بیجد تکایف ہوئی۔ ملو یکااس کی سب سے اچھی دوست تھی اور وہ اوانی کی إدلیوں کے ہارے میں ایساسوچ رہی ہے کہ وہ خراب ہو جائیں۔ اوانی تکایف سے رونے لگی ،اپنے گھر بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ ملو یکا اسے سب پچھ بتا دیتی۔

ملو یکا کو بہت غم ہواوہ اپنی بلی سے بول۔" آؤبلی"۔اب دیکھواوانی مجھ سے خفاہو گئی ہے۔وہ شاید مجھے اس کا موقعہ بھی نہ دے گی کہ میں اسے بتاسکوں۔ میری سب سے اچھی دوست سے میری لڑائی ہو گئی۔ کیوں کہ میں پری سے ملی تھی" لیکن وہ بیہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ کم از کم اوانی کی نانی جی کو تو کھانے کے لیے مزید ار إدلیاں مل جائیں گی۔اس طرح اوانی بہت خوش ہو گی۔

اس خیال نے اس کو کافی سکون دیا۔ ملو یکا پنی ممی اور اپنے چھوٹے بھائی کویہ سب سنانے کے لیے واپس اپنے گھر چلی گئی۔وہ کنال کواپنی صبح کی پری سے ملا قات اور الٹے جاد و کے بارے میں بتاناحیا ہتی تھی۔

کنال باغ میں ایک بڑے سرخ اور ہرے رنگ کے غبارے سے تھیل رہا تھاجو تتلی کی مانند تھا۔ اس نے اس غبارے کو

ایک نینسی ڈریس مقابلے میں جیتا تھااوراسے اس بات پر بیحد فخر تھا۔

کنال او پرکی طرف غبارے کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس نے بیہ محسوس بھی نہ کیا کہ وہ کدھر جارہا تھا۔ وہ ایک پھولوں کے سکلے سے جا ککر ایا۔ وہ گر گیااور غبارے کی ڈوری اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایک ہوا کا جھو نکا غبارے کو اس سے کافی دور اڑا لے گیا۔ بے چارہ کنال زور زور سے رونے لگا۔ اس کی ممی اس کو پیار کرنے کے لیے گھر باہر دوڑی چلی آئی۔

ملو یکاجود ورسے بیہ سب دیکھ رہی تھی جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرناپڑے گا۔

وہ اپنی تین خواہشوں میں سے ایک اور کااستعال کرے گی، لیکن میہ خواہش الٹی ہونی چا ہیے اور اس کے ہارے میں اس نے ایک خواہش استعال کر چکی تھی اور اب اسے دوسر ی کااستعال کرنا نے ایک خواہش استعال کرنا ہوئی چکی تھی اور اب اسے دوسر ی کااستعال کرنا تھا۔ کنال کا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی پچھ بتائے۔ بہر حال اس میں پچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کنال کا غبارہ ابھی بھی نظر آرہا تھا اور اگر اس کو غبارے کو واپس لانے کے لیے جادو کااستعال کرنا ہے، تو اسے فور آبی کرنا بڑے گاس سے پہلے کہ غبارہ غائب ہو جائے۔

اس نے خواہش کی "میری خواہش ہے کہ بید غبارہ بھی بھی واپس نہ آئے "۔

ا جانک ہوا کے رخ میں بدلاؤ آگیا۔ غبارہ جو کہ آسان میں چھوٹا سادھ بّا بن گیا تھا اب کافی بڑا نظر آنے لگا تھا۔ تھوڑی بی دیر میں ملو یکا، کنال اوران کی ممی تتلی کی شکل والا، سرخ اور ہرے رنگ کا غبارہ دیکھ رہے تھے ملو یکا کی خواہش کے صرف دو منٹ بعد ہی غبارہ آرام سے کنال کی گود میں آچکا تھا اور وہ خوشی سے غبارے کو پیار کر رہا تھا۔ الٹا جادو حیرت ناک طور پر کامیاب رہا تھا۔

لیکن ملو ریکا کی ممی اس سے بہت زیادہ ناراض تھیں۔ ملو ریکا تنہیں شرم آنی چاہیے "۔وہ جلا کیں، مجھے معلوم ہے تم فینسی ڈریس مقابلے میں کوئی انعام حاصل نہ کر سکیں لیکن تنہیں کنال سے اس طرح جلنا نہیں چاہیے۔زراسوچواگروہ اپنا پیار اانعام کھو بیٹھتا تو میں تنہیں زراسی بھی پیاسم نہ دیتی جو میں نے آج صبح بنائی ہے۔

ملو یکا کی ممی نے کنال کوا تھایااور گھر کے اندر تیزی سے چلی گئیں۔ بے چاری ملو یکااپنی بات بتاتی ہی رہ گئی۔

ملو یکا کو بہت افسوس ہوا۔اس کی دو قیمتی خواہشیں ختم ہو چکی تھیں۔اوانی ناخوش ہو گئی تھی اور اد ھر ممی بے حد غصہ۔

وہ گل مُہر کے در خت کے سائے میں بیٹھ گئی۔اس نے اپناچہرہ بلی کے نرم نرم بالوں میں چھپالیااور بہت دیر تک روتی رہی۔''اوہ بلی مجھے کیا کرناچا ہے''!وہروتی ہوئی بولی۔

بلی نے میاؤں کیااور اپنی چھوٹی سی گلابی زبان سے اسے جائے کی کوشش کی۔

ا جانک ملویکا کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس مصیبت سے نکلنے کا واحد طریقہ۔ تیسری خواہش کا استعال کرنا تھا۔ وہ یہ خواہش کر سکتی تھی کہ اس کی ممی اور اوانی اس کو حقیقت بتانے کا موقع دیں۔ لیکن یہ ایک الٹی خواہش ہوتی۔ جو سر اسر خواہش کا نقصان تھا۔ اور یہ اس کی آخری خواہش بھی ہوتی اور اس نے تو اس خوبصورت گڑیا کی بھی خواہش نہیں کی تھی جو اس نے کو اور یہ اس نے کھلونوں کی دو کان پردیکھی تھی۔ یاوہ رگوں کا سیٹ جن کو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اوانی کے پاس اس طرح کے تھے۔ اس کا کوئی اور جواب تھاہی نہیں۔

ملو یکانے خواہش کی۔ "میں خواہش کرتی ہوں کہ ممی اور اوانی مجھ سے ناراض ہی رہیں اور مجھے کبھی حقیقت بتانے کا موقع نہ دیں "۔

تبھی،اس نے زور کی آواز سن۔اس کی ممی اس کو گھر میں بلار ہی تھیں۔وہ بے چینی سے گھر کی طرف دوڑی۔ اس کی ممی کے ہاتھ میں ٹیلی فون رسیور تھا،"اوانی کی ممی تم سے بات کرناچا ہتی ہیں"۔

ملو یکا، حنا آنٹی ٹیلی فون پر بول رہی تھیں۔"اوانی نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہاراوہ مطلب ہر گز نہیں تھاجو بچھے تم نے کہا تھا۔ کیا تم اسی وقت گھر آ سکتی ہواورا ٹیرلی بنانے میں ہماری مدو کروگی"؟

"کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی، حنا آنٹی، ملو یکانے خوشی سے جواب دیا۔" میں ان کواصل حقیقت بتادوں گی"۔

اس نے رسیورر کھااوراپی ممی کی طرف دیکھاجواس کی طرف دیکھ کر مسکرار ہی تھیں۔ جادو پوری طرح چل گیا تھا۔ اب ممی اس سے بالکل ناراض نہیں تھیں۔

"كياتم اواني كے گھر جار ہی ہو، بیٹا؟"ممی نے پوچھا۔

"ہاں، می لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پھھ بتانا جا ہتی ہوں "۔ ملو یکا نے صبح کا سار اما جراا پنی ممی اور کنال کو سنادیا۔ ممی، میں ہر گز کنال سے جل نہیں رہی تھی بلکہ میں اسی کے واسطے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔" " خیر کوئی بات نہیں، مجھے افسوس ہے میں تم سے ناراض ہوئی۔ لیکن تم بھی محسوس کرو کہ اس وقت مجھے ایسا کیوں لگا"۔ ممی نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔" اب تم اوانی کے گھر جاؤاورا سے بھی ساری بات بتادو"۔

اس نے اوانی کو حقیقت بتائی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی إدلیاں جادو بھری ہوں گی۔ شکریہ! ملو يكاتم نے ميرے ليے اپنی ایک خواہش استعال کی۔ اوانی خوشی سے بولی

"مجھافسوس ہے میں تم سے ناحق ہی ناراض ہو لی۔"

اوائی بہترین جادوئی إدلیوں کوپاکر بے حد خوش تھی۔اس نے اپنا پینٹ سیٹ بھی ملویکا کو تخفہ میں دے دیااور ممی بھی اس سے بے حد خوش تھیں کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اپنی خواہش استعال کی اور یہ کہ اس کے لیے انھوں نے اسے خوبصورت گڑیا خرید کردی۔

اب ملویکاکاصرف یمی کہناہے کہ اگر آپ کو کوئی پری مل جائے تواہے بھی بھی الثانہ پکڑنا۔





## بورے سال پھولوں کے ساتھ برنداگل

جنوری کے آغاز میں ، ٹھنڈے اور نیلے رنگ کے آسان کے نیچے ہماراکالے پیلے رنگ والا اسکوٹر شانتی پھے کے۔ چوراہے کے اردگردگھوم رہا تھاجود کیھنے میں ایک بڑی مدھومکھی کی طرح لگ رہا تھا۔

''ایک بار پھراس چوراہے کا چکرلو''میں نے پہلے ہی سے الجھے ہوئے ڈرائیور کوزور دے کر کہا۔ کیوں کہ پیڑوں سے نکلتی ہوئی خو شبو مجھےاپی جانب تھنچے رہی تھی۔

"كيامطلب" فرائيورنے حيراني سے كہا۔

ا جانگ ایسالگا کہ جیسے اسکوٹر نے ڈرائیور کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنے آپ کو سڑک سے اوپر اٹھالیا۔ آہتہ آہتہ مدھو مکھی نمااسکوٹر، سیدھا بنار کے اس پیڑکی طرف اڑنے لگا جہاں سے دار چینی جیسی خوشبو والے پھولوں سے میٹھی مہک آر ہی تھی۔اسکوٹر کے اچانگ اوپر اٹھ جانے سے جیران وپریشان ڈرائیور بیچے لڑھک گیا۔لیکن میں اپنے آپ کوسنجالے رہی اور پھر میں نے دبلی شہر کومدھو مکھی کی آئھوں سے دیکھا۔

مد هو مکھی نے ان چھوٹے چھوٹے پھولوں سے وہ رس چوساجو کہ جھاڑیوں کے اندھیرے میں منہ چھپائے پڑے

تھے۔"مزہ آگیا"۔اس نے کہااور پھر پاس کے مہاو ریارک میں گس گیا۔

میرے لیے یہ پہاڑی ان خوبصورت جنگلات اور قدرتی میدانوں کی یادگارہے جن کاذکر ہماری ندہبی کہانیوں میں ہے، ایک مناسب جگد بچھڑے ہوئے عاشقوں کے لیے جہاں پر ایک نازک خوبصورت لڑکی اپنے محبوب سے ملنے ایک طوفانی رات کو آتی ہے یا پھر جہاں پر شرک کرشن اپنی بانسری بجاتے تھے ۔۔۔۔۔ یاسمین کے پھولوں کی خوشبو مدہوش کرنے والی تھی۔۔۔۔ یاسمین کے پھولوں کی خوشبو مدہوش کرنے والی تھی۔

مجھے ان جنگلی علاقوں سے بے حدیبار ہے، اور ان پیڑوں کی خوبصورتی سے جو یوں تو مہینوں خاموش کھڑے رہتے ہیں اور پھراچانک ئبار میں پھولوں سے لد جاتے ہیں''۔

کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مدھو مکھی پھر اڑگئے۔ "ہر نیا مہینہ اپنے ساتھ نے اور الگ قتم کے پھولوں کو لا تا ہے۔ فروری میں مغل گارڈن میں سب سے اچھے ہوتے ہیں "۔وہ خوشی سے بھن بھناتی ہوئی ایک خوش رنگ ڈیلیا پر جا بیٹھی اور وہ پھر سیدھی گولائی والے پول کی طرف اڑی، جس کے چاروں طرف خوش رنگ پھول تھے، جہاں پر اور مدھومکھیاں اور بھنورے پھولوں کارس بی رہے تھے۔

"يہاں پراس قدر بہارہے كه بلاوجه كى بحث كون كرے "؟اس نے مد ہوش ہوكر كہا۔

" یہ باغات صدر کے محل کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ میں نے ساہے کہ یہاں کے مالی انگریزی زمانے کویاد کرتے ہیں۔ یہاں اس قدر خوبصورتی بھری پڑی ہے جہاں سے اپنی پہند کے مطابق لطف اٹھایا جا سکتا ہے "۔

اور پھر وَھولا کنواں کی مصروف سڑک کوپار کرتے ہوئے وہ کینٹ کی پرسکوت شاہراہ کی طرف بڑھ گئی۔ مدھو مکھی سنجل کے پیڑ سنجل کے پیڑ پر جا بیٹھی جو پھولوں، کوؤں، بیناؤں، چڑیوں اور بلبلوں سے لدا ہوا تھا۔"نئی دبلی میں سنجل کے پیڑ ملنا مشکل ہے"۔اس نے کہااور ایک بڑے لال رنگ کے پھول میں جھپ گئی۔"اگلے مہینہ، سنجل کی کلیاں پھوٹیس گی۔ برانے دنوں میں سنجل کی روئی کے تکھے بنتے تھے"۔

سنجل کے پیر پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ بوہی نیا کے پیر کی طرف بڑھی جس پر بینگنی، گہرے گلانی اور سفید رنگ کے پھول کھلے تھے۔اونٹ کے پیر نمایتے ہوامیں اڑر ہے تھے۔

کچھ گھونٹ پینے کے بعد مدھو مکھی اچانک پیڑوں کے جھنڈ سے ہوتی ہوئی اپنی ناک سے خوشبو کھینچی ہوئی آم کے پیڑ

پر پینچی جہاں پر مَول کھل رہا تھا۔"اگر مَول سے آنے والے پھول کا اندازہ ہو تاہے تو آنے والی گرمیوں میں تو مزہ ہی آجائے گا"۔اس نے خوشی سے کہا۔

تب تک ہواگر م اور خٹک ہو چلی تھی۔"ٹی۔الیں۔ایلیٹ نے اپریل کے مہینے کو ضرور کچھ سوچ سمجھ کر ہی سخت مہینہ کہا ہوگا، گر میرے خیال میں انھوں نے اپریل کے مہینہ میں بھی دبلی کی بہارنہ دیکھی ہوگ۔"وہ وکیسینہ کہا ہوگا، گر میرے خیال میں انھوں نے اپریل کے مہینہ میں بھی دبلی کی بہارنہ دیکھی ہوگ۔"وہ کیھو"……اس نے ہوگن ولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جس کے رنگ برنگے پھول سے جن گھروں کورونق بخش رہے تھے۔ اور چگرو ندے کا پیڑ جس پر نیلے نازک پھول کھل رہے تھے۔

"ا بھی ان موسموں کامزہ بی پوری طرح نہیں مل یا تاکہ گل مُمر کھل اٹھتاہے "۔وہ بھن بھناتے ہوئے بولی۔

"اور پھر لا ئبر نم کے کھل جانے کا وقت آ جاتا ہے، جس پر سنہرے اور پیلے رنگ کے پھول اپنے بوجھ سے اس کی ٹمپنیوں کو جھکادیتے ہیں۔اور اس ماہ میر اوزن بڑھ جاتا ہے "۔اس نے رس چوستے ہوئے کہا۔

جون کی گرمی اینے عروج پر تھی اور تھکار ہی تھی۔ مدعومکھی نے کہا کہ ایسے موسم میں آرام کی سب سے اچھی جگہ چھوٹے جرول پیڑوں کی چھاؤں میں ہے۔ ہم مرکزی دہلی سے اڑے جہاں، سرلیوٹن نے سڑ کیس بننے سے پہلے ان کے دونوں طرف پیڑلگوائے تھے۔ یہ ہات مدعومکھی کواس کے دادانے بتائی تھی۔

ہم نہر و پارک میں اترے۔ طرح طرح کے پیولوں نے تپش سے پچھ راحت دی، مدھومکھی آم کے پیڑی طرف اڑ چلی جہاں پچلوں کارس ٹیک رہا تھا۔ یہی زیر گی ہے، وہ محسوس کرے گی اور خدا کا شکر، ان نعتوں کے لیے کرے گی۔

مانسون کے پہلے پہلے بادلوں نے آسان کوڈھک لیا تھا۔ یہ مدھومکھی کو ہمایوں کے مقبرے میں لے جانے کے لیے کافی تھا۔ "مغل گارڈن کامزہ کچھ اور ہے جہاں پر جیومٹر یکل نقش و نگار پر باغات بنائے گئے ہیں۔شہر کی مصروفیت سے الگ بارشوں کی دو پہر مجھے نیم ،المی اور مولسری کے پیڑوں پر گزارنا بہت اچھالگتاہے"۔

وہ کہتی گئی کہ مجھی کبھارالوار کے روز وہ بونی ورٹی کے ہرے بھرے علاقے کی طرف اڑجاتی ہے جہاں پر کیکر کے نیک مز دور کھڑے ہوتے ہیں۔اصل میں اس کا مطلب کارو نیشن گراؤنڈ کی مور تیوں سے تھا۔ پیلے رنگ کے کیکر کے حجنڈوں کی خوشبواور بارش کے پانی ہے بھیگی مٹی کی خوشبومہ ہوش کرنے والی تھی مدھو مکھی نے کہا۔

اس کے بعد مانسون کے دنوں میں مدھو مکھی اولینڈر کے پیلے پیڑوں میں بارش سے ہوئی سر دی میں خود کو محفوظ



کرتی ہے جس کے پھول کالے گھرے بادلوں میں سر اٹھائے کھلتے نظر آتے ہیں۔ یہ پھول دہلی ڈیولپنٹ کے بنائے گئے مکانوں میں بے تعاشا نظر آتے ہیں جب کہ پاس ہی کھڑے کسیس اور گل مُمبر کے پیڑ خاموش چپ ساد ھے رہے ہیں۔ ان مکانوں کے رہنے والے اپنی کیاریوں میں چاندنی مدھومتی، چہپا اور موگرا کے پیڑوں کا اپنے آپ اضافہ کر لیتے ہیں۔
لیتے ہیں۔

مد هو مکھی ہے حد خوش تھی۔ شہر جان بوجھ کر چھوٹے چھولوں کے پیڑوں سے بھر دیا گیا تھااور یہ نظارہ اپار ٹمنٹ کے ہر بلاک سے دیکھا جاسکتا تھا۔ فاہر ہے کہ یہاں چاہتے ہوئے بھی ہر گد کادر خت نہیں لگایا جاسکتا تھا۔ میں چھوٹے پیڑوں کی مخالف نہیں ہوں لیکن جب میں پھولوں کو چوس رہی ہوتی ہوں، وہاں بچوں کے آجانے سے سارا مزہ کر کر اہو جاتا ہے۔ ان پیڑوں پروہ چڑھ تو نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ ایک بچے کے لیے خوشی کی اور کیابات ہو سکتی ہے کہ وہ ہر گدکی اور گیابات ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ ایک بچے کے لیے خوشی کی اور کیابات ہو سکتی ہے۔ کہ وہ ہر گدکی اور گیابات ہو سکتی ہے۔

" چپوپرانے پیڑ کی طرف چلیں،جو عام طور پر مارچ کے مہینے میں کھلتا ہے لیکن میں اکثرا کتو بر میں،جب یہ دوبارہ کھلتا ہے، جاتی ہوں''۔

وہ ایک خوب صورت پیڑ تھا جس کے تکونے پھول تھے۔لال اور بھورے رنگ کی کلیاں لگی تھیں اس میں دن آرام ہے گزر گیا۔

یاسمین کی مد ہوش کرنے والی خوشبو سے سر دیوں میں سو برے سو برے مدھومکھی زراست ہو جاتی، مگر سو برے کے دوسر سے پہر تک اس کی تیزی واپس آ جاتی۔

"جمیں جلدبازی نہیں کرناچاہے"۔ایک صحاس نے کہااس نے ساتھاکہ کودسا پر بہارہ۔

ہم مائیرس کے پیڑ کے پاس سے گزرے جس کی سنہری پہلی پھلیاں سورج کی روشنی میں جگ مگارہی تھیں۔ چلتی جوئی ہوا سے ہلتی ہوئی وہ ایسے لگ رہی تھیں کہ جیسے ایک دوسرے کو صدیوں پر اناراز بتارہی ہوں، مدھو مکھی نے ابیاسو جا۔

کامر ان مارگ کے چورا ہے سے اڑتی ہوئی وہ سید ھی کور سیا کی طرف پینچی سفید گلافی رنگ کے بھولوں سے لدا ہوا پیڑ بہت اچھالگ رہا تھا۔ پھولوں پرایک نظر ڈالنے کے بعد وہ ان پر ٹوٹ پڑی۔ میرے کہنے کے باوجودوہ اپنی حد سے زیادہ بی رہی تھی اور تب تک پیتی رہی جب تک گر نہیں گئی۔ چکر لگاتے لگاتے وہ گرم ہوگئی اور آسان پر چکر لگاتے لگاتے اچانک وہ غائب ہو گئی۔ پھر ہم تیزی سے نیچے کی طرف آگئے۔ ٹھیک شانتی پتھ کے چوراہے پر۔ مدھو مکھی زمین پر آرام سے اتر گئی۔ ایک مدھو کھی کی طرح نہیں ، گر ایک تی پہیااسکوٹر کی طرح۔ وہاں کوئی اور نہیں ،اسکوٹر کاڈرائیور کھڑا تھا۔

"تم كهال تحيس" أوه جلايا-

"وقت اور فضا کے سفریر"۔ میں نے مدہوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔

اس نے پیٹرول کی منگی میں جھانکا جس میں خو شبودار تیل پڑاتھا! پھراس نے میٹر کی طرف دیکھا۔ جہاں پر چو نکادیے والی رقم تھی۔ میں حیران رو گئی۔اب مسکرانے کی اس کی باری تھی۔اس نے خوشی سے کہا" خیالوں کاسفر ستانہیں ہوتا"۔

اس نے اپنی گاڑی کو تھپتھیاتے ہوئے کہا۔ "تم تومد هو مکھی کی طرح مصروف ہو گئیں"۔

اسكوٹر طرح طرح كى آوازىن نكالتااور جينكے كھاتا ہوا چل پڑا۔اور گاڑيوں سے بچتے بچاتے اور جام ہو كى سڑكوں كو چرتے ہوئے ہم چلتے رہے۔ ميں سوچ رہى تھى كەكيابيہ خوبصورت سفر ايك خواب تھا۔ا پئى چيزيں سميٹتے ہوئے مجھے ايك كورسياكا پھول بغل ميں پڑا ہوا ملا۔



